

سلسله مواعظ حسنه تمبر - ۵۸

عارفت المنتخفري والناشاء على المحتفى المحتفى المحتفى المتحقى ا

المشراق العرادي المرادي المرا



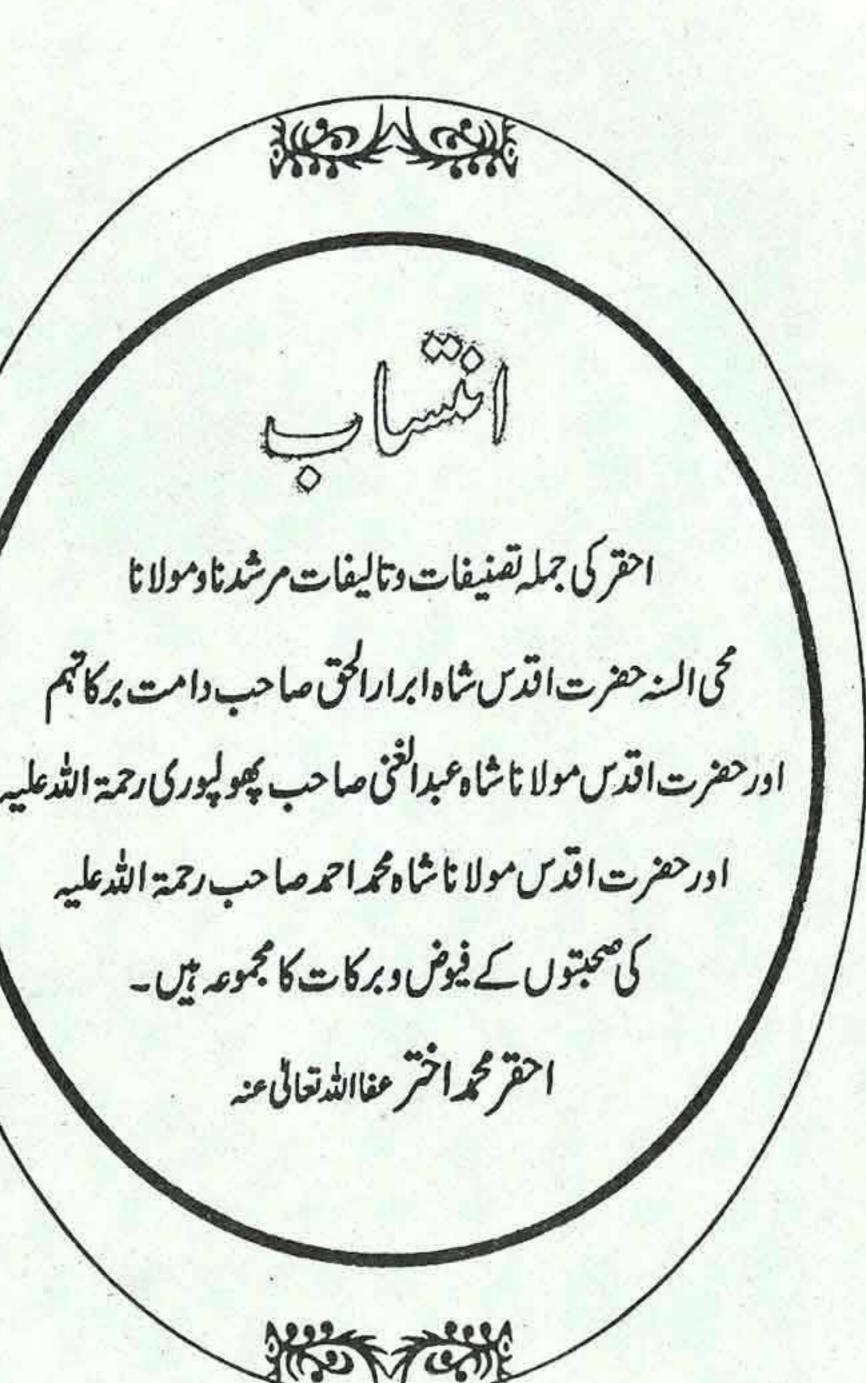

CHERRY AND HOLD BY AND SHOW AND AND THE SHOW THE SHE

HERICAL TO THE SHE SHE SHE SHE SHE

#### فهرست

| صفحه       | عنوان                                      | منده | عنوان                                           |
|------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| M          | تعلق مع الله ك يص لذت كى دليل              | ۵    | اولياء الله كى پېچان                            |
| <b>1</b> 9 | دین کس ہے میں                              | 0.00 | مريد كدل مين فيخ كاعظمت كامثال                  |
| 1.         | الله والي كون بن                           |      | علما وكوشخ عبدالقاور جيلاني رحمة الشعليكي تفيحت |
| M          | جا <sup>نشی</sup> نی کا فتنه               |      | عارضی چراغ سے دائی چراغ جاتا ہے                 |
| ٣٣         | جعلى پيرون كافريب                          |      | اصلی مریدادراصلی بیرکون ہے؟                     |
| 12         | توالى كے حال كاچشم ديدواقعہ                |      | رازِلاالہ                                       |
| M          | مازاور باجابياني پيداكرتاب                 |      | صحبت الل الله كى ضرورت كى دليل                  |
| M          | ہر گناہ معزب                               |      | الله كے عاشقوں كامقام                           |
| ٥٠         | حضور علی کے لائے ہوئے دین کی بیجان         |      | حضرت حافظ شيرازى رحمة الشعليه كاواقعه           |
| 01         | حضرت ييرمحمه شاه سلوني رحمة الشعليكا واقعه | IA   | کشف بندہ کے اختیار میں نہیں ہے                  |
| or         | جعلى كدى تشين كاحال                        | 19   | جعلی ہیر کے کشف کا بھانڈ ایھوٹ کیا              |
| ۵۵         | بعض جعلی پیروں کے چٹم دیدوا قعات           |      | كعبشريف مي نمازير صنكا                          |
| ۵۹         | اولياء الله كي عظمت                        |      | دعوى كرنے والے بيركاحشر                         |
| ۵۹         | خانداني بيرى اور جانشيني كى لعنت           |      | ايك كائ كادعوي خدائي                            |
| 75         | جعلى خانقا مول كى حالت زار                 | rr   | دعوى خدائى كرنے والے                            |
| 70         | ولايت اور بزرگ كامعيار                     |      | كوايك عالم كامنه تو وجواب                       |
| YZ         | شیطان کی ایک مبلک ایجاد                    | rr   | ایک جعلی بیرکی مکاری کا دانته                   |
| 44         | عشق رسول صحابه سے میمو                     | rr   | اصلی مریدوہ ہے جس کی مراداللہ ہو                |
| 49         | درود پڑھناعیں ایمان ہے                     |      | حصرت سفيان فورى رحمة الشعليدكي لفيحت            |
| 4.         | ام اور مارے برزگ برگر وہائی بیں            |      | غفلت كالمجرب علاج                               |
| 41         | اليسال ثواب كامسنون طريقه                  | - 1  | دین کے لئے صحابہ کی محنت کی ایک اوٹی مثال       |
| 2          | فاتحداورنذرونيازى حقيقت                    |      | موت کی تیاری کاونت                              |
| 40         | ایک پیومولوی کی مردوں سے لڑائی             | "    | دونول جہان میں آرام سےرے کاطریقہ                |
| 24         | فاتحه چوري موكئ                            |      |                                                 |
| 24         | اليسال ثواب كے متعلق ایک ضروری             |      | مناہوں سےدل بہلانا حماقت ہے                     |
| 44         | درودشريف پردھنے كى تلقين                   |      | چین صرف الله کی یادیس ہے                        |

## ﴿ ضرورى تفصيل ﴾

اصلی پیری مریدی کیا ہے؟

(بدوومواعظ كالمجموعه)

واعِظ: عارف بالشرهزت اقدى مرشد تا ومولا ناشاه محمد اختر صاحب

دام ظلالهم علينا الى مأة وعشرين سنة مع الصحة والعافية و خدمات الدينية و شرف حسن القبولية

مقام: مجداشرف داقع خانقاه المدادية اشرفيكشن اقبال بلاك نمبرياكراجي المقام: اور برمكان اسلام الدين صاحب لطيف آباد حيدرآباد

تاريخ: ١٠٠ رصفر المظفر ١١٩ صطابق ١٥ ارجون ١٩٩٨ ووشنبه

اور١٢ر التي الثاني لا مساله مطابق الجوري لا ١٩٨٠

وقت: بعدنما زمغرب اور بعدنما زعشاء

موضوع: سلوك وتصوف كي حقيت

نام وعظ:

مرتب: كياز خدام حفزت والاعظلم العالى

كمپوزنگ: سيد عظيم الحق حتى ا\_ج\_٣١ المه مسلم ليك سومائن علم آبادنبر\_ا (٢١٨٩٣٠٠) اشاعت ثانى سنوال المكرم ١٣٢٥ ه بمطابق دسمبر ١٠٠٠ء

تعداد: ۴۰۰۰

ناثر: كُتبُ خَانَه مَظَهَرِي

كلشن ا قبال- ٢ كرا چي پوست آفس بکس نمبر ١١١٨١ كرا چي

#### 遊戲

# اصلی پیری مریدی کیا ہے؟

اَلْحَمُدُ لِلْهِ وَكَفَى وَسَلامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ وبسُمِ للهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ و وَاتَّبِعُ سَبِيُلَ مَنُ آنَابَ إِلَى

### اولياء الله كي بيجان

اللہ تعالیٰ اپ مقبول بندوں کو وہ عظمتیں دیتا ہے کہ اس سے سلاطین اور بادشاہوں کے دل کا نیتے رہتے ہیں گر یہ عظمتیں اس وقت حاصل ہوتی ہیں جب دل میں اللہ ہو، ایبا نہ ہو کہ خیمہ پر تو لکھا ہے کہ یہ لیا کا خیمہ ہے گر جب خیمہ میں جھا تک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اندر کتا بندھا ہوا ہے۔ ایسی ہی مثال اُس آ دی کی ہے جو اللہ والوں کے حلیہ میں رہتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں بچتا تو اس پرلیبل تو مولی والے کا میں رہتے ہوئے بھی گناہوں سے نہیں بچتا تو اس پرلیبل تو مولی والے کا لگاہے، پوری شری ڈاڑھی ہے، سر پرگول ٹو پی ہے کین اگر دل میں جھا تک کر دیکھا جائے تو اس میں غیر اللہ کے بیشا ب اور پا خانے بھرے ہیں۔ ویکھا جائے تو اس میں غیر اللہ کے بیشا ب اور پا خانے بھرے ہیں۔ اگر دل میں مولی موجود ہے تو چیرہ اس کی ترجمانی کرے گا۔ جیرہ ترجمانی دل ہوتا ہے، اگر دل میں اللہ ہے تو چیرہ بھی اللہ تعالیٰ کا چیرہ ترجمانِ دل ہوتا ہے، اگر دل میں اللہ ہے تو چیرہ بھی اللہ تعالیٰ کا

Call and the state of the state

ترجمان ہوگا۔ اس بات سے حدیث شریف کی شرح ہوجاتی ہے جس میں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے اِذَا رُأُوا ذُکِرَ الله ، جن کا چبرہ اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے، جن کے دل میں اللہ ہوتا ہے وہ غیر اللہ سے اپنے قلب کو یاک کر لیتے ہیں۔ قلب کو یاک کر لیتے ہیں۔

ایک مرتبہ سیدنا حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بدنظری کر کے آیا تو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ؛

﴿ مَا بَالُ اَقُوامٍ یَّتَرَشَّحُ مِنُ اَعْیُنهِمُ الزِّنیٰ ﴾

کیا حال ہے ایسی تو م کا جن کی آئکھوں سے زِنا شیکتا ہے اللہ والوں کی آئکھوں سے اللہ تعالیٰ کے جلوے جھلکتے نظر آتے ہیں اور غیر اللہ کے عاشقوں سے مردہ لاشوں کی بد ہو آتی ہے۔

مرید کے ول میں شیخ کی عظمت کی مثال مرید کے ول میں شیخ کی عظمت کی مثال

علی گواہ میں میرس (Marris) روڈ ٹوابوں کی کوٹھیوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہوئے بوئے نواب وہاں رہتے تھے۔ آج سے تقریباً چالیس برس پہلے میں نے پچھ اشعار کہے تھے، میں نے ان اشعار میں اپنے شخ کی جو تیوں کے صدقہ ان ٹوابوں کو مخاطب کیا تھا۔ اُس وقت میں ایک مسکین طالب علم کی حیثیت سے اپنے شخ حضرت مولانا شاہ عبد الخنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ٹواب چھتاری کے یہاں گیا تھا لیکن شخ کی برکت سے ٹوابوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ میرے شخ فرماتے شے

کہ اگر مرید نے اپ شخ سے اللہ کو حاصل نہ کیا، سموسے پاپڑ کھاتا رہا اورد 'نیا کی تفریح کرتا رہا تو اللہ سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے بھی نوابوں اور مالداروں کی خوشا ہے ہیں کی۔ لیکن آج کل کے مریدوں کا بیہ حال ہے کہ اگر کوئی رئیس آدی پیرکے پیس آجاتا ہے تو مرید اپنے پیرکو دیکھتا بھی نہیں، اگر مدرسہ والا ہے تو رئیس کے بیچھے مدرسہ کی رسیدیں لے کر دوڑتا ہے، اور اپنا مدرسہ دکھانے کی کوششیں کرتا ہے۔خوب خور سے س لو،مخلوق سے لیٹنے سے کام نہیں بے گا، اللہ کے آگے رونے سے کام بے گا۔ تو میں عرض کررہا تھا کہ میں نے اپنے اشعار میں شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی غلامی کے صدقہ نوابوں کو خطاب کیا ۔

بہت خوشما ہیں یہ بنگلے تمہارے
یہ کملوں کے جھرمٹ یہ رنگیں نظارے
ارے جی رہ ہو یہ س کے سہارے
کرمرنے ہوجائیں گےسب کنارے
اگر قرب جان بہاراں نہیں ہے
وہ نگ خزاں ہے گلتاں نہیں ہے
علماء کوشنے عبدالقادر جبیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت
فرمایا تھا کہ مدرسہ سے فارغ ہونے والے علماء! مساجد کے منبر سنجالے
فرمایا تھا کہ مدرسہ سے فارغ ہونے والے علماء! مساجد کے منبر سنجالے

ے پہلے جاؤکی اللہ والے کی صحبت میں چھ مہینے سال بھر رہ لو، ان کی جو تیاں اُٹھاؤ تا کہ جو کتابیں تم نے پڑھی ہیں اُن کتابوں کا مولی تمہارے ول میں متحبّی ہوجائے، تمہارا قلب حاملِ تجلیات الہیہ ہو جائے تو پھر تمہاری شان پچھ اور ہی ہوگی، تم دریاؤں کے کنارے، جنگلوں میں، پہاڑوں کے کنارے، جنگلوں میں، پہاڑوں کے دامنوں میں، پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ اپنے دردِ دل کی خوشبو پھیلا دو گے اور بیٹوکروں والے، مال والے تمہیں سلام کریں گے، تمہیں ڈھونڈیں گے کہ وہ کہاں گیا جو دوائے دردِ دل دیا کرتا تھا، وہ کہاں اپنی دکان بڑھا گیا۔ اس پرمیراشعرہے۔

دامن فقر میں مرے پنہاں ہے تاہے قیصری ذر کا در دول ترادونوں جہاں ہے کم نہیں عارضی جراغ سے دائمی جراغ جلتا ہے

مولانا جلال الدین رومی رحمة الله علیه نے یوں ہی نہیں فرمایا که دیکھو زندگی کا چراغ بہت کمزور ہے، موت کی آندھی چل رہی ہے، کسی وقت بھی زندگی کا چراغ بجھ سکتا ہے۔

موت کی تندو تیز آندهی میں

زندگی کے چراغ جلتے ہیں

ارے! کوشش کر کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جلا لوتا کہ

جب اس عارضی زندگی کا چراغ بجھے تو اللہ کے نور کا ایر جنسی اور دائی

چراغ تمہارے اند رجل جائے۔ جیسے ابھی لائٹ چلی گئی تھی اور اندھرا

ہوگیا تھا تو جزیر طلے سے فورا سارے بلب جمگا اُٹھے اور روشی ہوگئی۔ بجصے مولانا روی رحمة الله عليه كا شعر ياد آ كيا\_ باد شد است و چراغ ابترے

زو بميرانم چراغ ديرے

چراغ کزور ہے اور ہوا تیز چل رہی ہے اے دنیا والو! فوراً دوسرا چراغ جلانے کی فکر کرو۔جلال الدین بیوتو ف نہیں ہے، شیخ سمس الدین تیریزی کے صدقہ میں اس نے سنتوں پر چل کر، گناہوں سے نے کر دوسرا چراغ اللہ كى نسبت كا جلاليا ہے۔مولانا روى رحمة الله عليه فرماتے ہيں كه جب آئكھ بند ہوتی ہے اور موت آ جاتی ہے تو اللہ والوں کے دل میں نورِ الی کا چراغ فوراً روش موجاتا ہے جیسے ابھی جزیٹر سے فوراً روشی آگئی۔

وُنیا کے سارے مزے، بلڈنگیں، کوٹھیاں، مرسیڈین، تجارت کے ہنگاہے اور لیلاؤں کے نمکیات جب آئکھ بند ہوگی توسب ختم ہوجائیں گے۔ ایک دن دُنیاہے ہم سب کورخصت ہونا ہے۔ دنیا کی اس بے ثباتی پر میں نے ہردوئی میں ایک شعر کہا تھا۔ میں اور حصرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمة الله علیه رکشہ پرجارے تھے۔ میں نے کہا حضرت میراایک شعرہوا ہے۔ شعر سُن کرمفتی صاحب نے کہا کہ اس شعر کو اپنے حضرت والامولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکامهم کوضرورسانا۔وہ شعر جےمفتی اعظم ہندنے پندفر مایا بیتھا۔

> یہ چمن صحرا بھی ہوگا ہے خر بلبل کو دو تاکہ اپی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے

الله والوں کی غلامی اور صحبت کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان کے مال دار مریدوں کو دیکھتے رہو۔ الله والوں کے پاس الله کو حاصل کرو، والله کہتا ہوں دنیا دار تمہاری جو تیاں اُٹھانے کے لئے دوڑیں گے۔ انگور کے کہتا ہوں دنیا دار تمہاری جو تیاں اُٹھانے کے لئے دوڑیں گے۔ انگور کے کیڑے مت بنو۔ انگور کا کیڑا انگور کھانے چلاتھا کہ ہرے ہرے ہتے دکیے کر دھوکہ ہیں آگیا اور ای کو انگور سجھ کر ساری زندگی ای ہتے پر چیٹا رہا اور ای کو انگور سے محروم رہا۔ ای طرح بعفے اور الله مرید الله کو حاصل کرنے چلے لیکن دُنیا کی رنگینیوں ہیں گم ہوگئے اور الله سے محروم دُنیا سے محروم دُنیا سے محروم دُنیا سے محروم دُنیا سے گئے۔ الله تعالی پناہ ہیں رکھے۔

# اصلی مریداوراصلی پیرکون ہے؟

آج صبح صبح الله تعالی نے میرے قلب میں ایک عظیم الثان مضمون عطا فرمایا وہ بہ ہے کہ اصلی مرید کون ہے؟ جس کی مراد الله ہواور اصلی پیرکون ہے؟ جس کی مراد الله ہواور اصلی پیرکون ہے؟ جو مرید کواسس کی منزلِ مرا دیعنی الله تک رسائی کے لئے رہنمائی کرتا ہے اور اس کے لئے الله سے آہ و فغال کرتا ہے اور در و ول سے اشک بار ہوتا ہے۔ اصلی پیری مریدی یہ ہے۔ بس اصلی مرید وہی ہے جس کی مراد الله تعالیٰ کی ذات ہو۔

یُویدُوُنَ وَجُهَهٔ قرآن پاک کی بیہ آیت اعلان کردہی ہے۔ کہ اللہ کے سے عاشقوں کی حقیقی مراد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ بیآ یت بتاتی ہے کہ اصلی مرید کون ہے؟ جواللہ کی ذات کو مراد بناتے ہیں۔

The property of the property o

سب مریدین جائزہ لیں کہ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق ہم مرید ہیں
یا نہیں؟ اگر ہماری مراد اللہ کی ذات ہوتی تو ہم غیر اللہ پر نظر نہ ڈالتے۔
جو مرید بدنظری کرتا ہے، غیر اللہ ہے آئے میں لڑاتا ہے تو سمجھ لو کہ ابھی اس
کا ارادہ خام ہے، یہ مرید خام ہے، کیا ہے، اس کی نسبت کا کباب ابھی
کیا ہے، جو کیا کباب کھائے گا خود بھی بے مزہ رہے گا اور دوسرے بھی
بے مزہ رہیں گے۔

اصلی اللہ والا وُنیا اور غیر اللہ کا عاش نہیں ہوسکتا اور اصلی اللہ والا کون ہے؟ جو منزل مراد لینی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لئے خود بھی جان دے رہا ہواور اپنے مریدوں کو بھی اللہ تک پہنچانے کے لئے جان کھیا رہا ہو، اکیلا نہ بھاگا جا رہا ہو، جو رہبر اکیلا اُڑتا ہواور مریدوں کونظر انداز کرتا ہو وہ کامل رہبر نہیں ہے۔ کامل رہبر وہ ہے جو خود بھی اللہ کے راستہ پر چلے اور اپنے ساتھ چلئے والوں کا بھی خیال کرے کہ میرے ساتھی کہاں بیں، کہیں راستہ سے بھٹک تو نہیں گئے۔ اصلی ساتھی وہی ہے جو اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھے۔

تو آپ نے سمجھ لیا کہ اصلی پیری مریدی کیا ہے؟ پیری مریدی جو بدنام ہوئی ہے وہ جعلی پیروں کی وجہ سے ہوئی ہے جنہوں نے اپ حلوے مانڈے کے لئے چند وظفے بتا دیئے گر تقوی نہیں سکھایا۔ ایسے پیروں کے مرید ساری عمر کیا کباب رہے۔ اور بعضوں کے پیر سے اللہ والے تھے، وہ ایخ مرید ساری عمر کیا کباب رہے۔ اور بعضوں کے پیر سے اللہ والے تھے، وہ ایخ مریدوں کو اللہ کے راستہ پر اخلاص اور درد دِل کے ساتھ چلانے

کی کوشش کرتے رہے لیکن ان کے بعض مریدوں نے ان کی بات نہیں ان وہ بھی کیا کباب رہے کیونکہ جو مجاہدوں سے گریزاں رہتے ہیں، نظر کی حفاظت کی تکلیف اُٹھانے کے لئے تیار نہیں ہوتے، جو گناہوں سے بیخ کی تکلیف اُٹھانے کیلئے تیار نہیں ہوتے، اپنے غیر شرعیہ مرغوبات نفسانیہ چھوڑنے کا تم برداشت نہیں کرتے وہ گویا اللہ سے جُدائی کا غم برداشت میں کرنے وہ گویا اللہ سے جُدائی کا غم برداشت مرداشت مرد نے بین وہ بھی کے کباب کی طرح ہیں کہ نہ خود کرنے بین نہ دوسرا ان کی خوشہو سے مست ہوتا ہے۔

#### رازلااله

خوب سمجھ لو! جو اللہ كے راستہ ميں غم نہيں اُٹھائے گا وہ اللہ كا راستہ ميں غم نہيں اُٹھائے گا وہ اللہ نازل نہيں پائے گا۔ اللہ نے مُم اُٹھائے كے لئے الا اللہ ہے پہلے لا اللہ نازل كيا كہ غير اللہ كو چھوڑنے كاغم اُٹھا لو تو تہ ہيں سارے عالم ميں اللہ ہى اللہ على گا۔ ميرا شعر ہے۔

لا اللہ ہے مقدم كلمة توحيد ميں فيرحق جب جائے ہے تب دل ميں حق آ جائے ہے جب دل ميں حق آ جائے ہے ہے۔

غیر اللہ تہمیں برباد کردیں گے اور ان سے پاؤ گے بھی پھھ ہیں،
یہ حسین ہمیں کیا دیں گے، جو اپنی زندگی کی خیر و عافیت کے خود مالک
نہیں ہیں وہ آپ کی زندگی کی عافیت کی کیا ضانت دیں گے۔ اللہ کو چھوڑ
کر غیر اللہ پر مرنا بین الاقوامی گدھا بین اور حمافت ہے۔ کب تک

Jan Her List on Mill and Mill

حماقتیں کرتے رہوگے؟ آخراس کی بھی کچھ حد، کچھ (Limit) اور مقدار ہوتی ہے۔ جب حن زائل ہوجاتا ہے تو وہاں سے بھاگ جاتے ہو، اس طرح کب تک بھاگتے رہو گے؟ جہاں سے بھاگنے کا تھم ہے اور جس وقت بھاگنے کا تھم ہے اور جس وقت بھاگنے کا تھم ہے لیعن گناہوں کی جگہوں سے اور گناہوں کے تقاضوں کے وقت کیوں نہیں بھاگتے؟ فَفِرُّوْا اِلٰیَ اللهٰ کے معنیٰ ہیں تقاضوں کے وقت کیوں نہیں بھاگتے؟ فَفِرُّوْا اِلٰیَ اللهٰ کے معنیٰ ہیں کہ بھاگواللہ کی طرف بھاگو۔

# صحبتِ اہل اللہ کی ضرورت کی ولیل

قرآن پاک کی آیت و اصبِرُ نَفْسَكَ "ایخف پر اللیف برداشت کیجے" کی تفیر فرماتے ہوئے میرے شخ شاہ عبدالنی رحمۃ الله علیہ وسلم کو نے فرمایا تھا کہ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو سرورعالم صلی الله علیہ وسلم کو تھم دیا جاتا کہ خلوتوں میں اپنی آہ و زاریوں سے صحابہ کو الله تک پہنچا دیجے مگرآیت نازل ہوئی و اصبِر نَفْسَكَ اے ہمارے مجوب اپنی نفس پر تکلیف برداشت کیجئے، گھر سے بے گھر ہوجائے، گھر کا آرام چھوڑ کر صحابہ میں بیٹھ جائے۔ صبر کیجئے ، تکلیف اٹھائے، ہم آپ کو غیروں میں بیٹھنے کا تھم نہیں دے دے میر کیجئے ، تکلیف اٹھائے، ہم آپ کو غیروں میں بیٹھنے کا تھم نہیں دے دے میر کیجئے ، تکلیف اٹھائے، ہم آپ کو غیروں میں بیٹھنے کا تھم نہیں دے دے میر کیجئے ، تکلیف اٹھائے، ہم آپ کو غیروں میں بیٹھنے کا تھم نہیں دے دے ہیں۔

﴿ وَاصِّبِرُ نَفُسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمُ ﴾ الله يُن يَدُعُونَ رَبَّهُمُ ﴾ الله ين الله الله عاشقول مين بيضنے كے لئے كہدرہ بين جو مارى ياد مين لگے موسے بين جو مارى ياد مين كے موسے بين - آپ بھى ميرے عاشق مواب بھى ميرے عاشق ـ عاشق كو

عاشقوں کی تربیت کے لئے بھیج رہا ہوں۔

ميرے ين حضرت شاہ عبد الغني صاحب چھولپوري رحمة الله عليه فرماتے ہیں کہ صحبت اتن ضروری چیز ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم كى جانٍ ياك كوهم ديا جا رہا ہے كہ آپ صبر يجئے، اينے نفس پر تكليف أثفائية ـ ب شك آب كوظوت مين ميرے نام مين مزه آرہا ہے لين اگرآپ خلوت میں رہیں گے تو صحابہ کیے آپ کی ذات سے فیض یاب ہوں گے؟ لہذاآپ ان کے پاس تشریف لے جائے، گھرے بے گھر ہو جائے اور معر نبوی میں جو صحابہ ہمیں یاد کر رہے ہیں ان کے پاس جاكربيرة جاية اورنست مع الله على منهاج القوة جوبم نے آپ كوعطا كى ہے اس اعلیٰ ترین درجہ كی نسبت مع اللہ كے فيضانِ نبوت سے صحابہ کو صاحب نبست بنایے کیونکہ ہمیں انہی سے آگے اسلام پھیلانا ہے۔ تو میرے سے فرماتے تھے کہ اگر صحبت ضروری نہ ہوتی تو کیا الله این پیارے نی کو اینے نفس پر مشقت برداشت کراتا، صبر کراتا؟ كيا مبركرنے ميں آرام ماتا ہے؟ صبركرنے ميں تو تكليف ہوتی ہے مراس عنوان سے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو شیریں كردياكه بم آب كوغيرول مين نبيل بهيج رب بين بلكه اين عاشقول مين الليج كريم آپ كے مبركولذيذ كررے ہيں ۔ یری زندگی کا حاصل مری زیست کا مہارا

ترے عاشقوں میں جیناترے عاشقوں میں مرنا

### التدكے عاشقوں كامقام

اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے نی! میں آپ کوجن کے پاس بیٹنے
کا تھم دے رہا ہوں یہ اغیار نہیں ہیں آپ کے یار ہیں اور میرے بھی
یار ہیں۔اغیار میں بیٹنے سے تکلیف ہوتی ہے، یاروں میں بیٹنے سے مزہ
آ تا ہے۔آپ ان کے پاس تشریف لے جائے، میرے عاشقوں میں آپ
کومزہ آ جائے گا اور کیا مزہ آئے گا اس کو ایک شعر میں بیان کیا گیا ہے۔

نشہ براهتا ہے شراہیں جو شرابوں میں ملیں
سے مرشد کو مئے حق میں ملا لینے دو

اے میرے نی! آپ کو جو مجھ سے محبت ہے وہ بے مثال ہے
لیکن صحابہ کو بھی مجھ سے محبت ہے لہذا جب دونوں محبت کی شرابیں
ملیں گی پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے۔
ملیں گی پھر دیکھتے کیا ہوتا ہے۔

رے جلوؤں کے آگے ہمتِ شرح و بیاں رکھ دی
دبان ہے گلہ رکھ دی، نگاہ ہے حجابہ صبح و شام جھے یادکررہے
یک مُحْفُونَ رَبَّھُمُ آپ کے صحابہ صبح و شام جھے یادکررہے
ہیں، مجھے یاد کرنے والوں میں آپ بیٹھیں گے تو نفس پر اس صبر کو
برداشت کرنے کی برکت ہے آپ کے درجات میں مزید ترقی ہوگی۔ جو
مربی ہوتا ہے اس کا درجہ بھی بلند ہوتا رہتا ہے۔ اگر کسی مربی کو پہاڑوں
کے دامن میں تہا چھوڑ دو تو اس کی ترقی رک جائے گی۔ تو اللہ تعالی

نے سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کے لئے دونوں راستے عطا فرمائے کہ خلوت میں میری محبت کو فرمائے کہ خلوت میں آپ مجھے یاد کیجئے اور جلوت میں میری محبت کو نشر کیجئے۔ جننے لوگ آپ کی صحبت سے صحابی بنیں گے، صحابہ کی صحبت سے جننے لوگ تبعی بنیں گے، تابعی مصبت سے جننے لوگ تبع تابعی بنیں گے، قیامت تک جو دین تھیلے گا سارا صدقہ جاریہ آپ کی رورِح پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک واپس آئے گا۔

میرے شخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب بیآیت نازل ہوئی وَاصِّبِر نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبَّهُمُ لَا اللہ علیہ وسلم الله وقت اپنے گروں میں ہے کی گر میں تھ؛ ﴿ کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ فِی بَیْتِ مِن اَبْیَاتِهٖ ﴾ لی اس آیت کے نازل ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈ نے نکلے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کر رہے ہیں، جن کے پاس بیٹے کا اللہ تعالی مجھے کم دے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو ذاکر ہوتا ہے، جو اللہ کو بہت زیادہ تڑپ اور بے چین کے ساتھ اشک بار آئھوں سے یاد کر بہت زیادہ تڑپ اور بے چینی کے ساتھ اشک بار آئھوں سے یاد کرتا ہے تو بیا اوقات اللہ تعالی اس کے شخ کو خود اس کے پاس بھیج کرتا ہے تو بیا اوقات اللہ تعالی اس کے شخ کو خود اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔

حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللّٰدعلیہ کا واقعہ میرے شخ حضرت شاہ عبد النی صاحب رحمۃ الله علیہ نے فرمایا کہ ایک بزرگ جنگل میں اللہ کی یاد میں رویا کرتے تھے کہ یا اللہ میں

Californ of white all so the second and all second and all second and the second

کیے آپ کو پاؤل، کہاں آپ کو ڈھونڈوں ہے اپنے ملنے کا پتہ کوئی نثال

تو بتا دے جھے کو اے ربّ جہال

یہ کون تھے؟ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ حافظ شیرازی کے سات بھائی تھے۔ سلطان نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا کہ میرا ایک بندہ ہے، فلال کا بیٹا ہے، میری یاد میں رورہا ہے، جا کر اس کی تربیت کرو اور خواب میں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل بھی دکھا دی۔ آہ! یہ ترکیا ہوا قلب، یہ اشک بار آئکھیں شخ کو ایخ یاس بلالیتی ہیں۔

آہِ من گر اثرے داشتے یار من بویم گذرے داشتے

اگرمیری آه میں کھھا ترہے تومیرایارمیری کلی میں ضرور آئے گا۔

میرے شخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت جم الدین گری رحمۃ اللہ علیہ کے نام میں یہ کبری کیوں ہے؟ جم الدین تو ذکر ہے اور کبری مؤنث، ذکر کی صفت مؤنث کیے آ سمتی ہے؟ بیدتو قاعدہ نحو سے غلط ہے، تو میرے شخ نے فرمایا کہ کبری، مجم الدین کی صفت نہیں ہے، یہاں موصوف محذوف ہے صاحب مناظرہ کبری، شاہ مجم الدین سلطان صاحب مناظرہ کبری، شاہ مجم الدین سلطان صاحب مناظرہ کبری۔ تو کبری صفت ہے مناظرہ کی اور دونوں مؤنث ہیں۔

سلطان نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ حافظ شرازی کے والد کے پاس گئے اور اُن سے پوچھا کہ تمہارے کئے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سات۔ کہا، سب کو لے آؤ۔ چھ بیٹے آ گئے، سب کاروباری شے، خواب میں حافظ شرازی کی جوشکل دیسی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ پوچھا، کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ کہا، ہاں! ایک اور بیٹا ہے، میں اس کو نالائق سجھ کراپنا بیٹا نہیں کہتا ہوں، وہ جگل میں پاگلوں کی طرح روتا رہتا ہے۔ سلطان نجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں اُس کی باگل کی تلاش ہے، آپ کے رب نے، میرے تلاش ہے، آپ کے رب نے، میرے رب نے، آپ کے رب نے، میرے رب نے، آپ کے رب نے، میرے رب نے، میرے اس کی بیٹیادو ہے۔ کہ جاؤ اس کی تربیت اور رہنمائی کرو اور اسے مجھ تک پہنچادو ہے۔

سُن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملئے کی وہ خود آپ ہی ہتلاتے ہیں گھات ملئے کی وہ خود آپ ہی ہتلاتے ہیں سلطان مجم الدین کبری رحمۃ الله علیہ جنگل میں گئے، حافظ شیرازی رحمۃ الله علیہ کود یکھا، اُن کوبھی الله تعالیٰ نے کشف کے ذریعہ اطلاع کردی۔

### کشف بندہ کے اختیار میں نہیں ہے

کشف اختیاری چیز نہیں ہے،انسان کے اختیار میں نہیں ہے،
اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب جاہا حضرت یوسف علیہ السلام کی تیص
کی خوشبو مصر سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا دی اور جب

نہیں چاہا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گاؤں کنعان کے جس کویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ڈال دیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی موجودگی ہے، ان کی زندگی و موت ہے جزرہے۔ اگر کشف حضرت یعقوب علیہ السلام کے اختیار میں تھا تو آپ نے کنعان کے کویں میں کیوں نہیں دیکھا اپنے بیٹے کو؟ جبکہ مصرے تو آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیص کی خوشبو سوگھ لی۔ تو معلوم ہوا کہ کشف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ سوگھ کی۔ تو معلوم ہوا کہ کشف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ سوگھ کی۔ تو معلوم ہوا کہ کشف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ سوگھ کی۔ تو معلوم ہوا کہ کشف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ سے عقیدہ صحیح کر لیجے؛

#### جعلی پیرکے کشف کا بھا نڈا پھوٹ گیا

جولوگ کہتے ہیں کہ پیرکوسب پتہ ہوتا ہے یہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔
میرے ضلع پرتاب گڈھ میں ایک جعلی پیر آیا، مرغیاں اُڑانے والا، مال
کھینچنے والا۔ اس نے کہا کہ تمہارے پیٹ میں جو غذا موجود ہے میں
بتا دوں گا۔ اس نے جنات قبضے میں کئے ہوئے تھے، وہ جنات اس کے
کان میں بتادیتے تھے کہ آج فلال نے خربوزہ کھایا ہے۔ جاہل لوگ
اس کے معتقد ہوگئے اور اس کے پاس جانے لگے۔ وہ خود بھی نماز، روزہ
کی نہیں کرتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی ہے نمازی بنا رہا تھا۔

وہاں ایک بزرگ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجازِ صحبت تنے بابانجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجازِ صحبت تنے بابانجم احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مجھ سے خود فرمایا کہ میں نے اس بیر کے باس ایک آ دی بھیجا اور کہا جاؤ سب مریدوں کے سامنے بیر

在北京大大山北京北京大山北京北京大山北京北京大山北京大山北京

سے کہو کہ سا ہے کہ انسان جو کھاتا ہے آپ اس کے بارے میں سب بتا دیتے ہیں، میں آپ کا ایک امتحان لینا جاہتا ہوں کہ آپ کے پید میں یاخانہ کا جولینڈ ہے وہ صبح کتنے نج کر کتنے منٹ پر نکلے گا لیعنی یاخانہ كتنے نے كر كتنے منك ير آب كريں كے \_ ميں دات بحريبيں ربول كا اور مج گھڑی دیکھوں گا کہ آپ نے رات کو جو اعلان کیا تھا اس کے مطابق اتے نے کراتے من ، اسے سینڈیر آپ کا یافانہ ٹکلایا نہیں۔ اس جعلی پیرنے ول میں سوجا کہ اگر میں وقت بتا دیتا ہوں اور اس وقت میرا لینڈ نه نکلاء سی وقت پر لینڈ کی لینڈنگ نه ہوئی تو بری رسوائی ہوگی۔ لینڈنگ پر یاد آیا کہ یہاں ایک سمنٹ فیکٹری بھی ہے جس

رسوای ہوی۔ لینڈنگ پر یاد آیا کہ یہاں ایک سیمنٹ فیلٹری بی ہے بس کا نام پاک لینڈ ہے، بھلا لینڈ بھی پاک ہو سکتی ہے؟ لیکن بہ صرف مزاح ہے، مخفل کو خوش کرنے کے لئے لطیفہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ انگریزی کا (Land) لینڈ اور ہے اور اردو کا اور۔ جنوبی افریقہ، امریکہ، برطانیہ میں جہاں بھی جاتا ہوں انگریزی کا ایک لفظ کثرت سے استعال ہوتا ہے ہوتا ہے She has ، He has میں نے مزاحا کہا کہ بتاؤیہ مجد میں کیا حیض حیض چل رہا ہے۔ تو انگریزی کا Has اور ہوتا ہے اردو کا حیض حیض جل رہا ہے۔ تو انگریزی کا ایک العمل اور ہوتا ہے اردو کا حیض ویش کیل رہا ہے۔ تو انگریزی کا حیض اور۔

خیراس جعلی پیرنے سوچا کہ اگر جمال کوئے کی کولی کھا لیتا ہوں تو لینڈ قبل از وقت نکل جائے گا لہذا اس نے ان صاحب سے کہا کہ تم وہائی ہو، جما کو بیمال سے۔ گر اس کے مریدین نے جب دیکھا کہ

پیرصاحب سیح جواب نہیں دے سکے تو سب اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے ، سارا برتاب گڈھاس کے فتنہ نے بچ گیا۔

كعبر شريف مين نمازير صن كادعوى كرنے والے بير كاحشر ایک جعلی پیر لوگوں کو خوب الو بناتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا اور کہتا تھا كەمىں كعبەشرىف مىں نمازىيەھتا ہوں، اينے گاؤں كى مىجد مىں نہيں يوھتا۔ ایک مولوی صاحب نے گاؤں والوں سے کہا کہ بھائی! پیرتو کعبہ شریف میں نماز پڑھتا ہے لہذا اس کا کھانا بینا بند کر دو، اُسے اِس گاؤں کا کھانا مت دو، أس سے کہو کہ وہ کعبہ شریف کی تھجور کھالیا کرے اور زم زم کا پانی پی لیا کرے، وہاں کی مبارک غذاکو چھوڑ کر ہندوستان کا نامبارک کھانا کیوں کھاتا ہے۔ مولوی صاحب کی میہ بات مریدوں کی سمجھ میں آ منی کہ واقعی سیجے بات ہے کہ مکہ شریف کا مبارک کھانا چھوڑ کریہاں ہندوستان میں کیول کھاتا ہے۔سارے گاؤں والے جمع ہوگئے اور پیرصاحب سے کہا کہ اب آپ کوہم ہندوستان کا کھانانہیں دیں گے، جب آپ کعبہ شریف نماز پڑھنے جاتے ہوتو وہیں مجور کھا کرزم زم بی لیا کرو بلکہ ہم لوگوں کو بھی لا کر دیا کرو۔ جعلی پیرصاحب کو جب تین دن کھانا نہیں ملا تو چوتھے روز کہنے لگے کہ بھائیو! آج سے ہم آپ کی مجد ہی میں نماز پڑھا کریں گے لیکن لوگوں نے کہا کہ اب ہم مہیں کھانا نہیں دیں سے کیوں کہتم کھانے کے لئے نماز يردهو كے اور اس كوبستى سے بھا ديا۔

STATES A TANK THE THE THE PARTY AND THE PART

#### ایک کانے کا دعوی خدائی

پنجاب میں ایک کانے نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ اُنیس آدی

اس پر ایمان لے آئے۔ ایک مُرید نے اس سے پوچھا کہ حضور جب
آپ خدا ہیں تو کانے کیوں ہیں؟ آپ اپی آنکھ کیوں ٹھیک نہیں کر لیتے
تو اس نے کہا کہ دیکھو مسلمانوں کا خدا یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْب کا اعلان
کرتا ہے کہ مجھ پر بغیر دیکھے ایمان لاؤ، میں یُؤْمِنُونَ بِالْعَیْب کا
اعلان کرتا ہوں، میرے اس عیب پر ایمان لاؤ کیعن کانے ہونے پر
میرے اس عیب کے باوجود مجھ پر ایمان لاؤ کیمی خدا ہوں۔ نعوذ باللہ

### دعوی خدائی کرنے والے کوایک عالم کامنہ توڑجواب

میرے مرشد حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رجمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ ایک گاؤں میں ایک جائل پیر نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ بہت ہے لوگ اس پر ایمان لے آئے۔ ایک عالم نے اپنی بیوی سے کہا کہ تین چار دن کا کھانا جو خراب ہو گیا ہو جمیں دے دو۔ وہ اس کھانے کو جعلی پیر کے پاس لے گئے اور ناشتہ دان اس کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناشتہ دان آپ کے لئے لایا ہوں۔ جب اس نے ناشتہ دان کھولا تو بد ہو ہے دان کھولا تو بد ہو ہے دماغ بھٹ گیا۔اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ تم نے رب بر ہو سے دماغ بھٹ گیا۔اس نے مولوی صاحب سے کہا کہ تم نے رب کی شان میں گناخی کی ہے، مرا ہوا کھانا لائے ہو، مولوی صاحب نے

Chief of the state of the state

کہا کہ آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور خدا سب کورزق دیتا ہے تو آپ نے جو کہ کہا کہ آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور خدا سب کورزق دیتا ہوں۔ آپ نے بھے جیسا رزق دیا تھا میں آپ کے لئے وہی لے آیا ہوں۔

# ا یک جعلی پیر کی مکاری کا واقعه

ایک گاؤں کا پیر مجھی نماز نہیں پڑھاتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کو لوگوں نے نماز پڑھانے کے لئے آگے کر دیا۔ وہ تو بالکل جائل اور ان پڑھ تھا لہٰذا اس نے سوچا کہ ان مریدوں کو چکر دینا چاہیے چنانچہ اس نے نماز میں دھت دھت کہنا شروع کردیا۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نماز میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ آپ نماز میں کیا کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ کہ تو اس کو للکارا کہ کو بہ شریف میں کتا داخل ہونا چاہ رہا تھا، میں نے اس کو للکارا تاکہ کعبہ شریف میں گھنے نہ پائے۔

اس جعلی پیرکی مکاری ظاہر کرنے کے لئے ایک ہوشیار آدی نے اس پیرکی اور اس کے سارے مریدوں کی دعوت کی اور پیرصاحب کی پلیٹ میں چاولوں کی تہہ کے یئے پھیا کر بوٹیاں رکھ دیں۔ جب پیرکے سامنے پلیٹ آئی تو اس نے لال لال آئکھیں نکال کر کہا کہ تم تو مجھے وہائی معلوم ہوتے ہو، ارے! پیروں کو تو بوٹیاں دی جاتی ہیں، اس میں تو خالی چاول ہی چاول ہیں۔ وہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہا ارکہا ارکہا کہ تا کہ اس میں تو خالی چاول ہی چاول ہیں۔ وہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہا ارکہا کہ تا کہ اس میں تو خالی چاول ہی چاول ہیں۔ وہ صاحب کھڑے ہوئے اور کہا کر چند اپنے بیجارا پیر کہتا ہے کہ اے کعبہ شریف کا کتا تک نظر آجا تا ہے گر چند اپنے یئے کی بوٹیاں نظر نہیں آ کیں، پھر اس نے چاول ہٹا کر گر چند اپنے یئے کی بوٹیاں نظر نہیں آ کیں، پھر اس نے چاول ہٹا کر

California to the second secon

سب کو بوٹیاں دکھائیں تو سب نے توبہ کی اور پیرکو مار کر بھا دیا۔

اصلی مریدوہ ہے جس کی مراداللہ ہو

تو مين عرض كردم عقا كه جب آيت نازل موتى:

﴿ وَاصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبُّهُمْ ﴾

تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی تشریف لے گئے۔ وہاں ویکھا کہ تین فتم کے لوگ بیٹے ہیں۔ایک لباس والے ذَالتُوبِ الْوَاحِدِ، بهرے ہوئے بالوں والے اشعن الرائس، خلک جلد والے جَافُ الْجِلْدِ، آبِ صلى الله عليه وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا كتم كس كام مين مشغول مو؟ انهول نے كہا كه بم الله كو يادكررے ہيں۔ فرمایا کہ اللہ کو کس مقصد کے لئے یاد کررہے ہو؟ کہا، اللہ کو خوش کرنے کے لئے، ہم سب اللہ کے مرید ہیں، مارے دل کی مراد اللہ ہے۔ اب معلوم ہوا کہ مرید اصلی کون ہے؟ جس کے دل میں الله مراد ہو۔جب تک غیر اللہ پر نظر ڈال رہے ہو تعلی مرید ہو، خام مال ہو، کیا کباب ہو، نہ خود مست ہو گے نہ دوسروں کو مست کرسکو گے۔ جب خود مست ہو جاؤ گے، قلب جلا بھنا کباب بن جائے گا تب الله تعالی آپ کی خوشبو کو سارے عالم میں پھیلا دے گا، جدهر سے گذرہ کے اللہ کی خوشبو محسوس ہوگی۔

لبذا صرف الله بی کو اینا مراد بناؤ، اس مین تمام گنابول

Cathary raint thanky with the straint raint about you will strain you the

كو چھوڑنا بھى شامل ہے۔ جب آپ اللہ كے مريد ہو ل كے، اللہ آپ کا مراد ہوگا تو پھر غیر اللہ پر کیسے نظر ڈالو گے؟ تو اس آیت میں ساللین اور مریدین کے لئے دوسیق ہیں،ایک سبق یادِ الی ہے اور دوسرا غیرا للہ سے، گناہوں سے اور اللہ کی ناراضگیوں سے بچنا ہے۔ایک طرف الله كوخوش كرنا ہے تو دوسرى طرف الله كى ناخوشى سے بچنا ہے۔ خوشی پر ان کی جینا اور مرنا ہی محبت ہے نہ کچھ پروائے بدنای ، نہ کھ پروائے عالم ہے آپ بتاؤ محبت کے دوحق ہیں یا تہیں۔ محبوب خوش ہو جائے يدايك حق ہے او رمجوب ناخوش نہ ہو يد دوسراحق ہے۔ جو ظالم الله كوخوش كرنے كا اہتمام كرے اور ناخوش ندكرنے كا اہتمام ندكرے تو بدرعوی محبت میں ابھی خام ہے۔قرآن پاک کی اس آیت سے بدبات ٹابت ہوگئی کہ اصلی سالک، اللہ کا اصلی عاشق وہی ہے جو اللہ کی خوشی کے اعمال كرتا ہے اورا للدكو ناراض كرنے والے اعمال سے لينى كنابول سے بجے میں، بدنظری سے بچے میں جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ نہ دیکھیں کے نہ دیکھیں گے ، انہیں ہر گز نہ دیکھیں گے كہ جن كو ويكھنے سے رب مرا ناراض ہوتا ہے اور اگر کسی گناہ میں مزہ آئے تو میرا دوسرا شعر پڑھ لو\_ ہم ایس لذتوں کو قابلِ لعنت مجھتے ہیں كرجن سے رب مرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے

بس ہمت سے کام کرلوتو انشاء اللہ گناہوں کے خس و خاشاک جلتے جائیں گے اور اللہ کا نام لینے سے رنگ گلشن محبت نکھرتا جائے گا پھر جب اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ملے گاتو واللہ اختر فتم کھا کر کہتا ہے کہ یہ ساری کا تنات تمہاری نگاہوں سے گر جائے گی، تم جو اِن بد بودار مقامات کے چکروں میں پڑے ہوئے ہوسب بھول جاؤ گے، تم چاہو گے ہوئی تو خدا کھی تو تمہیں گھن آئے گی، تم خدا کو بھول کر گناہ کرنا بھی چاہو گے تو خدا کی یاد غالب رہے گی اور گناہ نہ کرسکو گے ۔

محلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آرہے ہیں لیکن جب خالص قرب کی لذت ملتی ہے تب کہیں جا کر گناہ چھوٹتے ہیں، گناہ ایسے نہیں چھوٹتے ہیں، گناہ ایسے نہیں چھوٹتے ہے۔

تعم البدل کو دکھ کے توبہ کرے ہے میر تو جب حضرت مجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں گئے اور حافظ شیرازی کی نظر شیخ کی نظر سے نکرائی تو حافظ شیرازی نے ان سے عرض کیا ۔

کی نظر شیخ کی نظر سے نکرائی تو حافظ شیرازی نے ان سے عرض کیا ۔

آناں کہ خاک را بنظر کیمیا کنند آیا ہود کہ محرشتہ جشمے بما کنند

اے میرے شخ ! آپ اس درجہ کے ولی اللہ ہیں جومٹی کو چھولیں تو مٹی سونا بن جائے، جومٹی کو ایک نظر سے سونا کردیتے ہیں لیکن سونا بنے کے لئے آگ میں تینا پڑتا ہے اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، برح مُ اُٹھانے کے لئے آگ میں تینا پڑتا ہے اور مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، برح مُ اُٹھانے کے بعد یہ مقام ملتا ہے، یہ مقام خونِ آرزو سے

ملتا ہے۔ بڑے بڑے، موٹے موٹے جم والے خون آرزو کے نام سے کا بیتے ہیں اور دیلے پلے جم والے پر اگر اللہ کا فعنل ہو جائے تو وہ اپنی آرزووں کا خون کر لیتا ہے لیعنی حرام آرزووں کو کیلئے کاغم برواشت کرلیتا ہے اور بعض ایسے ایسے گڑے جو گڑوں کو بھی گرا دیں خون آرزو کرلیتا ہے اور بعض ایسے ایسے گڑے جو گڑوں کو بھی گرا دیں خون آرزو کرنے میں لومڑی ہے ہوئے ہیں رَوْغَانَ الفَعَالِبِ لومڑیانہ چال کرنے میں اللہ کے نام پر کہتا ہوں کہ لومڑی مت بنے، نفس پر شیرانہ حلے جیجے ،ای لئے حافظ شیرازی نے اپنے شخ سے کہا تھا ۔ آناں کہ خاک را بنظر کیمیا کند آیا ہود کہ گوشتہ چشے بما کند

اے میرے شیخ آپ کی وہ نظر جو مٹی کوسونا کردیتی ہے، کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ آپ وہ نظر مجھ پر بھی ڈال دیں تو حضرت مجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے نظر کردم نظر کردم نظر کردم نظر کردم

ہم نے آپ کے اوپر نظر تو کردی لیکن ایک ہی نظرے کام نہیں بنآ،
ایک زمانہ شخ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے تب کہیں جاکر کام بنآ ہے۔
حافظ شیرازی نے اپ شخ حضرت مجم الدین کبری رحمۃ الله علیہ کے دروازہ پر اپ کومٹی بنادیا، اپ نفس کو مٹادیا، ایک زمانہ شخ کے ساتھ رہے تب اللہ نے انہیں اپنی نبیت عطا فرمائی۔

اگر مرید کی طلب صادق ہو، بیاس کچی ہوتو اللہ والوں کا دل خود آپ کی طرف مائل ہوجائے گا، شخ آپ کے لئے رورو کر مجدہ گاہ

اینے آنسوؤں سے بھر دے گا۔

اگر ہیں آپ صا دق اپنے اقر ارمحبت میں طلب خود کر لئے جائیں گے در بارمحبت میں

اور وہ اللہ والا پیر آپ کو دُنیاداری اور دُنیا کی چکر بازی نہیں سکھائے گا کیوں کہ وہ خود بھی دُنیا دار نہیں ہوتا اس لئے آخرت کی تیاری کرائے گا اور وہی تھیجت کرے گا جو حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔

حضرت سفيان ثورى رحمة الله عليه كي نفيحت

حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ ہے کی نے عرض کیا کہ جھے کوئی نصیحت کر دہنے گر بہت مخضری نصیحت ۔ تو آپ نے فرمایا؛ ﴿ اِعْمَلُ لِللّٰهِ نَبَا بِقَدْرِ مَقَاهِكَ فِيْهَا وَاعْمَلُ لِللّٰخِرَةِ بِقَدْرِ مَقَاهِكَ فِيْهَا وَاعْمَلُ لِللّٰخِرَةِ بِقَدْرِ مَقَاهِكَ فِيْهَا وَاعْمَلُ لِللّٰخِرَةِ بِقَدْرِ مَقَاهِكَ فِيْهَا ﴾ وَنِيا كے لئے اتن محنت كرو جتنا دُنیا میں رہنا ہے اور آخرت كے لئے اتن محنت كرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور سب كومعلوم ہے كہ دُنیا ہے جانے كے بعد كوئى واپس نہیں آتا۔ آخرت میں جمیشہ رہنا ہے۔ جہاں جمیشہ رہنا ہے وہاں كے لئے اتن بی عظیم الشان محنت كرو اور دُنیا كا قیام عارضی ہے بہاں كے لئے زیادہ محنت كرنا ہے وقوفی ہے۔ يہيں جامع نصیحت ہے، بس اِس كو یاد كراد اور دل میں بھالو۔

غفلت كاايك مجرب علاج

というとうなるというないないとうというというというというないないとうというないない

پر بھی نفس کا مزاج ٹھیک نہ ہو اور نماز روزہ میں سستی معلوم

ہوتی ہوتو روزانہ موت کو یاد کرو کہ ایک دن قبر میں لیٹنا ہے اُس وفت اللہ كوكيا جواب دو ل گا۔ جس كا دل سخت ہوگيا ہواور گناہوں كا عادى ہوگيا ہوتو روزانہ جار پانچ منٹ بیرمراقبہ کرو کہ میں مرگیا ہوں اور نہلا کر کفنا كر لوك قبرستان ميں گاڑ آئے ہيں قبر ميں تنہا بڑا ہوں، بيوى كے برنس مكان سب جھوك كئے اب كوئى چيز كام آنے والى تہيں، صرف اعمال ساتھ ہیں۔موت یقیناً آئی ہے اور جو چیزیفینی ہواس میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ موت تو الی حقیقت ہے جس کا کافر بھی انکار تہیں کرتے۔ كياكى كافرنے كہا ہے كه موت نہيں آئے كى؟ للذا سوچ لوكه وه كيا چزے جس کی وجہ سے ہم نماز نہیں پرھے،جس کی وجہ سے ہم زکوۃ نہیں نکالتے، جس کی وجہ ہے ہم تی وی دیکھتے ہیں، جس کی وجہ ہے ہم وی ی آر دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گندے اعمال میں مبتلا ہیں؟ وہ چیز ہے دل کا بہلانا۔ لیکن سوچو کہ جب قبر میں جانا ہے، وہاں کیا چیز جائے گی، وہاں کس چیز سے دل بہلاؤ کے، وہاں کتنے کی وی اور کتنے وی می آرجائیں گے؟ تو قبر میں وی می آرتو نہیں ملے گا عذاب کے سار (كيدر) مليس كے للندا وى ى آركہتا ہے ہوشيار خردار ميرے ياس ندآتا۔ ہوش میں آ جاؤاللہ کی نافر مائی سے دل کومت بہلاؤ، اینے مالک کو ناخوش کرکے جو غلام اپنا دل خوش کرتا ہے اُس کی خیریت نہیں ہے۔ ہدایت کے لئے یم ایک جملہ کافی ہے کہ جو غلام اینے مالک کو ناخوش كركے اپنا دل خوش كرتا ہے أس كى خيريت نہيں ہے كى وقت بھى ڈنڈے

پڑ جائیں گے۔اللہ تعالیٰ موقع دے رہے ہیں کہ شایداب ٹھیک ہوجائے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفنی بالموت واعظا موت کی یاد بہترین واعظ ہے
موت کی یاد ہدایت کے لئے کافی ہے، موت کی یاد بہترین واعظ ہے
جس سے بیٹری چارج ہوجائے گی اور اچھی صحبت میں بیٹھئے، جہال کہیں
نیک باتیں ملیں وہاں خود جاؤ۔ ویکھو پہلے لوگ کہاں سے کہاں جاکر
دین کھتے ہے۔

# دین کے لئے صحابہ کی محنت کی ایک اوفیٰ مثال

ایک مخص نے ملک شام سے مدینہ کا سفر کیا، حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كا زمانه تفا اور كها كه يا امير المومنين جو التحيات آپ كو حضور صلى الله تعالى عليه وسلم نے سكھائی تھی وہی مجھے سكھا و يجئے۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا بھائی تم مدینه شریف کس کام ے آئے ہو؟ اُنہوں نے کہا کہ میں صرف یمی مسئلہ پوچھے شام سے مدینے آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا تہارا اور کوئی مقصد نہیں تھا؟ کہا کوئی اور مقصد نہیں تھا صرف یہی مقصد ہے، چونکہ آب حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کے صحابی ہیں لہذا میں نے سوجا کہ آب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے براہ راست سکھا ہے لہذا وہی التحیات میں آپ سے سکھ لول جو آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے سیمی ہے۔ فرمایا کہ صرف یمی مقصد تھا؟ کہا کہ صرف یمی مقصد تھا،

Contract of the second of the second second

صرف ای مقصد سے آیا ہوں۔ امیرالمونین سیدنا عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے مدینے والوں کو بلایا اور فرمایا اگر جنتی دیکھنا ہوتو اِس مخص کو دیکھ لو۔

#### موت کی تیاری کا وفت

آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے اور ہگنے موتے ہیں مشغول ہیں، رات کو کھالیا، ہج پیشاب پاخانہ نکال دیا، کھایا کمایا سوگے، ہج اُنٹے شام ہوئی، شام سوئے ہج ہوئی عمریوں ہی تمام کرتے چلے جارہے ہیں۔ ایک دن معلوم ہوا کہ عزرائیل علیہ السلام نے گلا دبا دیا اور معاملہ ختم ہوگیا لہذا پھر پچھتانے ہے کیا ہوگا، قبر میں نہ نماز پڑھ سکو گے نہ روزے رکھ سکو گے۔ زمین کے نیج کے لئے زمین کے اُوپر ہی کام کرنا ہے، نیج جانے، پھر کوئی کام نہ کر سکو گے لہذا اس کا خیال رکھو کہ دین بن جائے، پھر نہ ہوئی۔ ۲۳ سال میں دین آیا ہے۔ وی منٹ میں آپ کو سارا دین کیے سکھا سکتا ہوں لیکن دین سکھنے کے لئے ہدایت کر رہا ہوں کہ اپنی آخرت کی فکر کرو۔

دونوں جہان میں آرام سے رہنے کا طریقہ
آخرت اور دُنیا کا ایباتعلق ہے کہ جس کی آخرت برباد ہوتی ہے
اُس کی دُنیا بھی برباد ہوتی ہے، جواپنے مالک کو ناراض کرتا ہے وہ پردیس
میں بھی آرام سے نہیں رہتا اور وطن میں بھی آرام سے نہیں رہتا، جیسے کوئی
اپ ابا کو ناراض کردے تو پردیس میں بھی ابا اُس کا خیال نہیں کرتا اور وطن

میں بھی ڈنڈے لگاتا ہے اور ابا خوش ہے تو کے گا کہ بیٹا پردلیں جارہا ہے اس كوخوب بييداور ڈالر دے دوتا كدومال آرام سے رہے اور وطن ميں اور زیادہ اس کی فکررکھتا ہے کہ جب میرابیا آئے گا تو ادھرآ رام سے رہے گا۔ ای طرح جوایے رہا لین اللہ تعالیٰ کوخوش رکھتا ہے تو اللہ اُس کو دُنیا میں بھی آرام سے رکھتا ہے اور آخرت میں بھی، پردلیں میں بھی اس کے لئے راحت كا انظام ہے اور وطن ميں تو ہے ہى راحت ۔ اباكى محبت تو مخلوق ہے پھرخالق کی محبت کا کیا کہنا، اُس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس وہ بندہ بہت مبارک ہے جوایے مالک کوخوش کرے اور دُنیا میں بھی عیش ہے رہے اور آخرت میں بھی آرام سے رہے۔ اس لئے اگر مالک کوخوش کرنا ہے تو نفس کی غلامی کو چھوڑ دو، بیہ وحمن ہے، وحمن کی بات کو مت مانو ورنہ بجهتاؤ کے۔ دشمن کتنا ہی رس ملائی اور گلاب جامن دکھائے تو سمجھ لو اِس میں دو قطرہ جمال کوٹا بھی ڈالا ہوا ہے، ذرای در کی لذت دے گا بھر بگا کے چھوڑے گا، ایا وست آئے گا کہ تمام گلاب جامن نکل جائے گی۔ الله آباد كے ايك ڈاكٹر صاحب تھے، أنہوں نے سُنایا كہ جب وہ میڈیكل كالج میں پڑھ رہے تھے تو لڑکوں نے تالہ توڑ کر اُن کا ناشتہ کھالیا جو اُن کے لئے أن كى امال نے ديري تھى ميں بناكر بھيجا تھا۔ أنہوں نے سوجا بيركا فح كے الوكوں كى حركت ہے، كالج كے لوگ زيادہ تراہے ہى ہوتے ہيں، وہ كہاں مقى اور ولی اللہ ہوتے ہیں ،اکثر شیطان کے خلافت یافتہ ہوتے ہیں۔البتہ وہ کسی کوخلافت صغری دیتا ہے کسی کوخلافت کبری دیتا ہے، اس کی خلافت کی

دوسمیں ہیں۔ بہر حال اُن ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ ان کی خبر لینی چاہئے بس ایک دن بازار سے گلاب جامن لے آئے اور سیرنج سے ایک ایک قطرہ جمال گوئے ہر گلاب جامن میں ڈال دیا اور گلاب جامن کا ڈبدالماری میں رکھ دیا اور معمولی سا تالہ برائے نام لگا دیا۔ لڑکوں کو تو چوری کی عادت بڑی ہوئی تھی، آئے اور تالہ کو جھٹکا دیا تالہ کھل گیا اور خوب ہنس ہنس کر ساری گلاب جامن کھا گئے لیکن ایک گھنٹے کے بعد بیٹ میں دست بدست برست جنگ شروع ہوگئی جس پر میراشعر ہے۔

دست بدست جنگ کا عالم کیا غضب کا جمال کوٹا تھا

لوٹا لے کر پائخانے جارہے ہیں اور واپس آئے، ابھی زمین پر لوٹانہیں رکھا تھا کہ دوبارہ دست لگ گیا، لوٹا رکھنے کی فرصت نہیں ہوتی تھی، دست پر دست آ رہے تھے۔اتنے خطرناک شم کے دست آئے کہ پرٹپل نے فورا میلتھ آ فیسر کو اور ایس پی کوفون کیا کہ میرے کالج میں ہینہ پھیل گیا ہے، جلدی آئے۔لگا ہے کہ کالج کے لڑکے سب مرے جارہے ہیں۔ اُن کو کیا خبرتی کہ یہ گلاب جامن پر مرے تھے اس کا یہ انعام ہے۔ ہیلتھ آ فیسر فرقی کہ یہ گلاب جامن پر مرے تھے اس کا یہ انعام ہے۔ ہیلتھ آ فیسر فر کے اس کو کیا خبرکہ یہ سب چور ہیں فر کے کر کے کہ کے لیا کہ کو کیا خواب دیکھنا جماعت ہے۔ اس کا می اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کے کرکھی طرح سب اچھے ہوگئے۔ اس اِس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کو خواب دیکھنا جماعت ہے۔ مالک کو ناراض کر کے جو چین کا خواب دیکھنا ہمافت ہے۔ مالک کو ناراض کر کے جو چین کا خواب دیکھنا ہمافت ہے۔ مالک کو ناراض کر کے جو چین

ماضی حال اور مستقبل سب بے چین ہے۔ جولوگ گناہ کے عادی ہیں، جس وفت گناہ کرتے ہیں اُس وفت بھی اُن کا دل دھڑ کتار ہتا ہے، پریشان رہتا ہے كهكوئى و مكيمه ندر ما مواور أن كا ماضى جب اسكيم بناتا ہے أس وقت بھى سرگرم رہتا ہے۔کوئی اُس وقت پیشانی پر ہاتھ رکھ کر دیکھ لے اور اُن کامستقبل بھی بدحواس رہتا ہے کہ ہیں کوئی بدنامی نہ ہوجائے ، کوئی انقام لینے نہ آجائے۔ تو انسان کے تین زمانے ہیں، ماضی حال اور مستقبل ۔ گناہ سے تینوں زمانے تباہ ہوجاتے ہیں کویا ذرای در کے مزے کے لئے اللہ کا غصب وقہر خرید كرزندگى بربادكرتا ہے اور سيجى ياد ركھنے كى بات ہے كہ گناہ سے بيك مہیں بھرتا۔ ممکین یانی سے بیاس مہیں بجھتی۔ ممکین یانی جتنا پیتا ہے اتنی ہی پیاس برستی چلی جاتی ہے۔ گناہ کرنے سے گناہ کے تقاضے اور بروضتے چلے جاتے ہیں، ایک گناہ کے بعد دوسرے گناہ کو دل جاہے گا نتیجہ کیا تکلے گا كه كناه جيمور نامشكل موجائے كا آخراى كناه كى حالت ميں موت آجائے كى اس وقت كيا حال موكا؟ وُنيا بهي كني اور قبر مين بهي بنائي شروع موكني اس کئے دُنیا میں اگر جنت جاہتے ہو، اگر دُنیا ہی میں عیش جائے ہوتو اللہ کو راضی کرلو۔ میں بوچھتا ہوں کہ گناہ سے نفس کیا جا ہتا ہے؟ عیش ہی تو جا ہتا ہے نا! تو میں کہتا ہوں کہ عیش اللہ تعالیٰ کی رضا اور اُن کے نام میں ہے۔

# انسان کاسب سے بردادشمن

وشمن کیا عیش وے سکتا ہے؟ نفس تو وشمن ہے، اللہ اُس کے شرسے بچائے وہ جن چیزوں میں عیش دکھاتا ہے اُن میں عیش ہو ہی نہیں سکتا۔

تفس شیطان سے بڑا دہمن ہے، کیول کہ شیطان سے پہلے کوئی شیطان تھا؟ ہم لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب شیطان نے بہکا دیا لیکن شیطان کو کس نے بہکایا؟ اِی نفس نے۔شیطان سے پہلے کوئی شیطان نہیں تھا۔ اس کا نام توعزازیل تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن اس کے تفس میں برائی آ گئی، اس کونس نے بہکایا کہ تو آ دم علیہ السلام سے افضل ہے، نفس کی وجہ سے شیطان برباد ہوا۔ تو معلوم ہوا کہ تفس شیطان سے بھی بردا وحمن ہے۔ إس لئے ہر وقت خدا سے پناہ مانکو اللّٰهُمَّ اللّٰهِمْ وَشُدِى الله الله الله مجھے نیک باتوں کا الہام کرتے رہے وَاَعِدُنِی مِنْ شَرِّ نَفُسِی اور إس نفس كے شرہے مجھ كومحفوظ فرمائے۔ بینس اتنا بڑا دشمن ہے كہ گناہ كيا چيز ہے يه كفرتك پہنچاديتا ہے۔ جينے لوگ دوزخ ميں جائيں گےسب تفس كى وجه سے جائيں كے كفر والائجى اور زنا والائجى اور شراب والائجى اور ر شوت والاجھی اور بے نمازی بھی۔سبخرابیاں نفس کی بات مانے سے ہیں۔ تفس كہتا ہے كەكہال جاؤ كے سردى ميں نماز پڑھنے۔رضائی ميں كرم رہواس طرح دوزخ کی گری کا انظام کرتا ہے۔ بتاؤوہ گری جواللہ کو ناراض کردے تماز چیروا دے بولووہ کری غلام کے لئے لعنت والی ہے یا تہیں؟ الی کری كولات مارواوررضائى سےكودكر باہرآ جاؤاوراللدكے كھر ميں جاكرنماز پڑھو بس ان کوراضی کرو، پھر ہر حالت میں چین ہے ان شاء اللہ۔ جب کوئی الی شكل نظر آجائے جس كى طرف دل كوكشش ہوتو اپنى نظروں كو وہاں سے پھیر دو۔اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوانسخہ استعال کرو۔ جب بیٹے کو پریشانی ہوتی ہے

KINDER THE WASHINGTON TO THE WASHINGTON THE SHE

تواہے ابا کی تھیجت یاد کرتا ہے۔ جب بندے کو پریشانی ہوتو اپنے رہا كي نفيحت يادكرے، الله تعالى تو مارے خالق بيں، ارحم الراحمين بين، ان ہے بہترنسخہ میں کوئی بتائے گا، اللہ تعالی فرماتے ہیں جب کسی کی شکل اچھی معلوم ہو، أوهرد يكھنےكو ول جائے توفورا كياكرو يَغْضُوا مِنُ أَبْصَارِهِمُ آ تکھیں بیجی کرلو اور آ کے بردھ جاؤ وہاں آ تکھ کو ٹکاؤ بھی مت۔ ان فائی سہاروں سے فیک ندلگاؤ ورند شیطان اوور فیک (Overtake) کرے گا بس وہاں سے آتھ بچاکر بھاکو فیفروا اِلَی اللهِ الله فرماتے ہیں كه ميرى نافرمانى كے مقام ميں مت رہو، وہاں سے بھاكو، وہال تقبرنا جائز جہیں، اللہ کے عذاب اور غضب کی جگہ ایک بلی بھی جہیں رہنا جاہئے کیوں کہ جس وفت انسان گناہ کرتا ہے مثلاً نظر کوخراب کرتا ہے اُس وفت اللہ کے غضب کی آگ بری ہے، لعنت بری ہے۔ صدیث میں آتا ہے لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَعنت فرمائے أس بندے پر جو الله كى حرام كى موئى چيزوں كو ديكھتا ہے اور جو دكھاتا ہے جيسے وہ عورت جواینے کو بے بردہ دکھاتی ہے۔ دیکھنے والے اور دکھانے والے یا دیکھنے والی اور دکھانے والی دونوں پرلعنت برئ ہے۔ ناظر بھی ملعون ہو رہا ہے اور منظور بھی ملعون ہورہا ہے دونوں طرف لعنت برس رہی ہے۔

گناہوں ہے دل بہلانا حمافت ہے

اب کوئی کے کہ صاحب پھرول کا ہے ہے بہلائیں۔ پھردُنیا میں کیا ہے؟ فیچرد کھنا آپ منع کررہے ہیں وی سی آرہے آپ منع کررہے ہیں،

というとう アムとはいるとととなるというというというというというというというというと

ریڈیو کے گانے سے آپ منع کررہے ہیں تو ہم کہاں جائیں، کیا بس مجد میں بیٹھے رہیں۔مجد میں کوئی نظر ہی نہیں آتا، کس کو دیکھیں اللہ میاں کا نام کیتے ہیں تو وہ بھی نظر نہیں آتا تو ہماری زندگی رنگین اور مزیدار کس طرح ہوگی؟ کیے دن کئیں گے؟ مطلب سے ہوا کہ گناہوں میں دن اچھے كث رہے ہيں، اللہ سے، اينے پيدا كرنے والے مالك سے رشته كاك كردن كافي موئ شرم بين آتى، اليى بات كرتے مو۔ دُنيا ميں ذرا سا کوئی احمان کردیتا ہے تو کہتے ہو کہ اس کی نافر مائی کرتے ہوئے شرم آتی ہے لین جس کی زمین پر رہتے ہو، جس کی زمین پر چل رہے ہو یہ زمین تہارے باپ نے پیدا کی ہے؟ بیسورج تہارے دادانے پیدا كيا ہے جس كى روشى سے فائدہ أفھا رہے ہو۔ يہ آئميس جن كوتم غلط استعال كرتے ہو، ياكرنا جائے ہو إن آ تھوں كوتم كہاں سے لائے ہو، کیا یہ تہاری جا گیر تھیں، یہ تہارے مال باپ نے تہیں بنائیں خدا نے بنائی ہیں، عقل کے ناخن لو، ہوش میں آ جاؤ، پاکل مت بنو انسان کو اللہ نے عقل دی ہے۔ گناہوں میں چین نہیں ہے،جن شکلوں سے تم چین حاصل کرنا جاہتے ہو جب وہ شکلیں مجڑ جائیں گی پھر کہاں جاؤ کے چین حاصل کرنے؟

> تم نے دیکھا میرٹی بہت صورتیں ان کی صورت بھی اک دن میرٹ جائے گی یہ میرا ہی شعر ہے۔ اور میرا ایک قطعہ ہے ۔

حینوں کا جغرافیہ میر بدلا کہاں جاؤے گاپی تاریخ لے کر بی عالم نہ ہوگا تو پھر کیا کرو کے زحل مشتری اور مریخ لے کر

## چین صرف الله کی یا دمیں ہے

ای میں چین اور ای میں آرام ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دواور اللہ کا نام لواور نام لینا سیکھواور اُن بزرگوں کے پاس جاؤ جہاں اللہ کے نام میں مشاس ملتی ہے، جن کواللہ تعالی نے اپنی مجت سے اور اپنے تعلق سے عقل عطا فرمائی ہے، کچھ دن اُن کے پاس جاکر رہو۔ خانقاہ میں چالیس دن کے لئے وقت نکالو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کسی کو پھیپھڑ ہے کا کینمر ہوجائے اور ڈاکٹر کے جاؤ مری پہاڑی پر جاؤتمہارے پھیپھڑ ہے میں داغ لگ رہا ہے ڈاکٹر کے جاؤ مری پہاڑی پر جاؤتمہارے پھیپھڑ ہے میں داغ لگ رہا ہے پھرجائے گا یانہیں؟ اللہ والوں کے پاس روح کی بیاریوں کا علاج ہوتا ہے، اللہ اللہ کی صحبت سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی نظر تو نہیں آتا مگر دل میں ائل اللہ کی صحبت سے اللہ ملتا ہے۔ اللہ تعالی نظر تو نہیں آتا مگر دل میں آتا ہے۔ اللہ دیا ہے۔ اس کے دلوں پر ہر وقت رحمت برتی ہے۔

# تعلق مع الله كى بيمثل لذت كى دليل

نی ایک ہوتا ہے لیکن سارے عالم کا تنہا مقابلہ کرتا ہے۔ حضورصلی اللہ علیہ وسلم کوکافروں نے کیسی پیشکش کی کہ آپ ہمارے بتوں کو بُرا نہ کہیں، اسلام نہ پھیلائیں، خدا کی عظمت اور تعریف نہ بیان کریں ہمارے بتوں کے ساتھ کھ جوڑ کرلیں تو مکہ کی جو عورت آپ کو پند ہو ہم آپ کو فراہم کریں گے، اگر کوئی سلطنت و ریاست جا ہے ہیں تو پورے عرب کی سلطنت ہم آپ کو دینے کے لئے تیار ہیں۔ تاریخ دیکھ لو کہ آری سلمان اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اگرتم لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں جا ندلا کررکھ دوتو میں اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ سے بازنہیں آؤں گا۔ اگر اللہ کے نام میں مزہ نہ ہوتا تو انبیاء اور اولیاء اپی جانیں قربان نہ کرتے مگرہم اس مزہ سے بخبر ہیں کیوں کہ اس مزہ کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس لئے ہمیں اللہ کی قدرنہیں لیکن قبر میں جاکر دیکھو گے کہ جن سے دل بہلایا اُن سے کیا پایا اور اللہ والوں کو دیکھو گے کہ اُن کے کیا مزے ہیں۔ اللہ نے عالم غیب کا پرچہ رکھا ہے۔ دیکھو گے کہ اُن کے کیا مزے ہیں۔ اللہ نے عالم غیب کا پرچہ رکھا ہے۔ اگر میہ پرچہ آؤٹ ہوجاتا تو سارے کا فرمسلمان ہوجاتے لیکن بجھ لوکہ حقیقت یہ ہے کہ ۔

جیبی کرنی و لیم بھرنی ندمانے تو کر کے دیکھ دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے ندمانے تو مرکے دیکھ

کیوں بھائی سمجھے؟ بس جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لاؤ اور آرام سے رہنا سیکھواور جوآپ کے فرمال بردار غلام ہیں، جوسنت وشریعت کے پابند ہیں وہی اولیاء اللہ ہیں بس ان سے دین سیکھو۔

## وین کس سے سیکھیں

وُنیا میں اپنا سامان قلی کو دینے سے پہلے بیلٹ کے ساتھ پتہ و کیھتے ہوکہ نمبر ہے یانہیں، قلی سرکاری ہے یانہیں۔اگر کوئی کتنے ہی قیمتی لباس میں ہوا در کہے کہ صاحب مجھے سامان دید بیجئے تو آپ دیکھتے ہی کھٹک جا کیں گے

Cathody of the lates of the lat

کہ پتہاں بیکون ہے۔ ہوسکتا ہے کہ بیر ہمارا مال لے کر بھاگ جائے۔ تو دُنیائے حقیر کا ایک معمولی بسر آپ بغیر سمجھے بوجھے کی کونہیں دیتے تو بتائيے كيا بي جائز ہے كہ جس كو جا ہوا پنا ايمان دے دو، جس كو جا ہو پير بنالو جاہے جو تنجیری مسلیری بیڑی بیتا ہو ڈاڑھی منڈائے ہوئے آجائے بغیرسوے سمجھاس کو پیر بنالو۔ ایک بستر کے لئے قلی کا نمبر دیکھتے ہو، ایمان كى حفاظت كے لئے بھى ديكھا كہ جس كے ہاتھ ميں ہاتھ دے رہے ہو يہ بھی سرکاری آ دمی ہے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی غلامی کے آثار اس میں ہیں یا نہیں؟ اتباع سنت کا سرکاری تمبراس کے پاس ہے یا نہیں؟ ایک نقلی پیرکو دیکھ کرمیزبان کا چھوٹا سا بچہ مجھ گیا، وہ اینے ابا سے کہہ رہا تھا کہ بیکیا پیر ہے کہ ڈاڑھی منڈی ہوئی ہے اور بیڑی پیتے ہوئے طے جارہے ہیں۔ اگر ایے کی مراہ پیرے بیعت ہوگئے تو شرعاً اس بیعت کا توڑنا واجب ہے۔

#### اللدواليكون بين؟

ارے اللہ والوں کا بڑا مقام ہے بھائی! اولیاء اللہ بڑے ورجے کے ہوتے ہیں۔ تبجد بڑھتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں اشراق بڑھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، قرآن و حدیث کا ضروری علم ان کے سینوں میں ہوتا ہے، شریعت وسنت پر ول و جان ہے ممل پیرا ہوتے ہیں ان کوعلم ہوتا ہے کہ کیا سنت ہے کیا نہیں۔ پیر بنتا ایسا آسان تھوڑی ہے کہ پیر کا بچہ پیر ہوجائے۔ کیا یا کلٹ کا بچہ یا کلٹ ہوسکتا ہے اگر جہاز اُڑانا نہ سیکھے؟

کیا حافظ کا بچہ حافظ ہوسکتا ہے اگر قرآن حفظ نہ کرے؟ اِی طرح ولی کا بچہ بھی ولی نہیں ہوسکتا جب تک اعمال ولایت اس کے اندر نہ ہوں۔ ہم اُس کو کیے ولی مان لیس جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ گنا ہوں سے بچتا ہے، چرس پیتا ہے، ڈاڑھی منڈا تا ہے اور عور توں سے پاؤں و بواتا ہے وہ ولی نہیں شیطان ہے لاکھ کی بزگ کی اولاد ہو۔ ولی ہونے کے لئے صرف ولی کی اولاد ہونا کافی نہیں، اولیاء اللہ کے اعمال اور اولیاء کے اخلاق ہونا بھی ضروری ہے اور سنت و شریعت کا پابند ہونا بھی ضروری ہے۔ مائنشینی کافننہ

کین آجکل جو فتنہ پیدا ہوا اس کی وجہ جائینی ہے۔ یہ غلط عقیدہ دلوں میں جم گیا کہ بیر کا بچہ بیر ہوتا ہے۔ دیکھو جتنے اولیاء الله گذرے ہیں اُن كى اولاد بھى عموماً نيك موتى تھى كيكن ايك آ دھ پشت كے بعدوہ بكڑ گئے۔ نماز روزہ بھی چھوڑ دیا تو جب بکڑ گئے تو سوچتے ہیں کہ اب روزی کیسے علے گی، باپ دادا کی دین میراث حاصل نہیں کی، اور دُنیا کمانے کی صلاحیت بھی تہیں ہے، مفت کی کھا کر کابل اور کوڑھی ہوجاتے ہیں اور عمل ہے جیں، قرآن وحدیث پڑھا جیں تو سوچے ہیں کہ باپ دادا کی ہٹریاں بیجواور قبروں پرلوگوں کو جمع کرکے ڈگڈ کی اور طبلہ بجواؤ اور قوالی کراؤ ورندلوگ کیے آئیں گے۔ لوگوں کو پھنانے کے لئے پچھ مزہ بھی تو ہونا عابئ اس کے بریانی کھلاؤ، طبلہ سارنگی بجاؤ توالی کراؤ اور پھھ کرامتیں اسیے بزرگوں کی بیان کردیں تا کہ لوگ معتقد ہوجائیں کہ یہ بزرگوں کی

The strain of th

اولاد ہیں اور لوگوں سے بیبہ ایشے کے لئے بی غلط عقیدہ مشہور کردیا کہ بزرگوں کی اولاد بھی بزرگ ہوتی ہے جاہے بھل ہو۔ نعوذ باللہ! یہ بالکل جاہلانہ عقیدہ ہے کہ بیر کا بچہ بھی پیر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہاں اٹا مک انرجی کے ڈائرکٹر سے کے کہ چونکہ میں ایم ایس کی ہوں اس کئے میرے بچہ کو بھی ایم ایس می مان لو اور اس کو نوکری دو تو ڈائرکٹر جزل کیا کہیں کے كدان كودماغ كے ڈاكٹر كے يہاں لے جاؤكيوں كدان كى عقل كا اسكرو ڈھیلاہو گیا ہے۔ اچھا دیکھے آپ نے ایک کارخریدی اور ایک ڈرائیور ے کہا کہ مجھے ایک ڈرائیور جائے۔ کہنے لگا کہ صاحب میں تو بہت بزی ہول آپ میرے بچہ کو ڈرائیور بنا کیجئے۔ آپ نے کہا کہ بچہ نے ڈرائیوری سیمی ہے، کہا کہ بیں سیمی کین ڈرائیور کا بیٹا ہے۔ جب آپ بیر کے بے ے مرید ہوجاتے ہیں تو اس سے بھی مرید ہوجائے، تو آپ اس کوڈرائیور رهیں گے؟ کہیں کے کہ صاحب یہ میری جان لے لے گا اور مورجھی تباہ کردے گا اور کوئی ایمان تباہ کردے اس کی پرواہ مہیں، آخرت جہال ہمیشہ رہنا ہے وہ تباہ ہوجائے اس کی پرواہ نہیں۔ بیر کا بیٹا جاہے کتنا ہی بدلل ہواں کو بیر بنانے کے لئے تیار ہیں ارے تم بیر کے چکر میں بڑے ہو، نی نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق قرآن پاک میں کیا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ بِي آپِ كَى اولاد تَهِيل بِ تَالاَكْنَ بِدِ أُولاد نالائق ہوتو اس کے باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں ہوتی ۔ دیکھو قرآن اعلان كررها م إنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ حالانك حضرت نوح عليهالسلام

نے فرمایا تھا کہ اے اللہ سے میرا بیٹا ہے اس کو نجات دے دیجے فرمایا نہیں بیتہارا اہل نہیں ہے کیول کہ ہمارے طریقے پہیں ہے، ہماری بات تہیں مانا تو جب یہ میرانہیں تو تیرا کیے ہوگا۔حضرت نوح علیہ السلام ے اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی تم تو ہمارے ہولیکن بیتہارا بیٹا ہمارا نہیں بنا، ہم پر ایمان نہیں لارہا ہے لہذا تہارا کسے ہوگا۔ جو ہمارا نہیں تہارانہیں، بیعلق ہوتا جاہئے۔ کیوں صاحب کوئی آپ کی دوی کا دعویٰ كرتا ہوليكن اكر آپ كے وقمن سے چيكے چيكے جاكر جائے بيتا ہو، ہنتا بولتا ہوتو اس سے آپ ول کھٹا ہوجائے گاکہ یہ ٹھیک آدی نہیں ہے بکاؤ مال ہے، جہال جائے انڈا پاجاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے۔ کھ سوچو اللہ نے عقل بھی تو دی ہے۔ اب مان لو کہ دشمن لگے ہوئے ہیں اور وہ بحل سلائی کررے۔ ہیں بعض بحلی میں زہر ملے مادے اور کیمیکل ڈال دیتے ہیں جس سے سب ہے ہوش ہوجاتے ہیں تو آپ کو دیکھنا جائے کہ حیدر آباد كى كار يوريش تك اس كى تار ب يانبيل ياكوئى اوروسمن خيمه لكائ موئ كہيں بيشا ہوا ہے اور اُنہوں نے اپنی كوئی تار جوائث كردى ہے۔ يس وہ وین جوسید الانبیاء صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کو عطا فرمایا تھا اور اس سے جو جواسئٹ لائن آ رہی ہے وہ سنت وشریعت ہے۔

# جعلی پیروں کا فریب

لین جعلی پیروں نے اس میں بدعت شامل کردی۔ چرس بھی پی رے ہیں لنگوٹی باندھے ہوئے لیکن نادان اور جاہل سجھتے ہیں کہ بھی

The property of the second second

صاحب یہ تو پڑے پہنچ ہوئے ہیں، انہی کے جم سے یہ سب سورج اور چاند چل رہا ہے۔ یہ جولگوٹ باندھے ہوئے بیٹے ہیں نمازایک وقت کی نہیں پڑھتے تہہیں کیا پت ان کا کیا مقام ہے، ان کی چرس پرمت جاؤ، ان کی منڈی ہوئی ڈاڑھی پر مت جاؤ، یہ تو بہت اُونچ مقام کے لوگ ہیں، منڈی ہوئی ڈاڑھی پر مت جاؤ، یہ تو بہت اُونچ مقام کے لوگ ہیں، ان مولانالوگوں کی باتوں ہیں مت آ و، یہ قرآن وحدیث کی باتیں مت مانو، دوجانیت کا راستہ اور ہے، مولویت کا راستہ اور ہے، سنت وشریعت کا راستہ اور ہے، طریقت کا راستہ اور ہے۔ اللہ تعالی قرآن وحدیث کا راستہ اور ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک راستہ اور ہے۔ اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں؛

﴿ وَإِذَا سَنَكُتُمُو هُنَّ فَاسْنَكُو هُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾
اے میرے نبی کے صحابہ جن کے دور میں جرئیل علیہ السلام کی آ مد و رفت ہو رہی ہے اور جن کے سامنے نبی پرقرآن اُر رہا ہے اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں جن کی تربیت ہو رہی ہے اُن سے اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جب تم ہمارے بنی کی بیویوں سے سوال کرو، یا بازار سے سوداسلف لانے کے لئے کچھ پوچھنا ہوتو پردہ کے باہر سے پوچھو، دیکھواندر مت جاؤ۔ کیوں صاحب صحابہ سے بڑھ کرکون پاک ہوسکتا ہے اُن سے تو پردہ کرایا جا در ہی کی بییاں جو آئی پاک ہیں کہ اُمت کی مائیں ہیں ہرات قرآن نازل ہو رہا ہے، جس گھر میں جرئیل علیہ السلام آ رہے ہیں ایسا پاک اور بیارا گھرانہ دہاں تو پردہ ہوا در آج کا پیر کے کہ ارب مولویوں ایسا پاک اور بیارا گھرانہ دہاں تو پردہ ہوا در آج کا پیر کے کہ ارب مولویوں

SHIP TO THE THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE P

کے چکر میں مت پڑو، مرد بھی بیٹے ہیں عور تیں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور قوالی ہورہی ہے اور حال بھی آرہا ہے۔ ایک مخص لالو کھیت کے ایک پیر سے مرید تھا وہاں قوالی ہوتی تھی،معجد میں نماز کی جماعت ہور بی ہے اور وہاں قوالی ہورہی ہے کوئی معجد میں جماعت میں نہیں گیا۔ بیکیا بات ہے کہ نماز اور روزہ چھڑوا کرطبلہ بجوایا جارہا ہے گویا تعوذ باللہ طبلہ عبادت ہے۔ ذرا سوچو کہ تمہارے نی نے بھی بھی طبلہ بجایا ہے ہمیں کی حدیث میں د کھلاؤسب سے پہلے میں تم سے طبلہ بجوا دوں گا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں بھی طبلہ بجایا ہوتا، سارنگی بجائی ہوتی، توالی ہوئی ہوتی، لوگ اُچھے کودے ہوتے تو بخاری شریف اوراحادیث کی دوسری کتابوں میں سب آجاتا کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس دین کے ذمہ دار ہیں، اس دین میں کوئی ملاوٹ تہیں کرسکتا۔اللہ نے فرمایا کہ میں نے قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ توریت اور انجیل کی بات جھوڑ ہے، سابقہ آسانی کتابوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا تھا، وہ پہلی اُمتوں کے علماء کے ذمہ کیا تھا وہ پیٹو بن گئے اور آسانی کتابوں کو یجے لگے اور تحریف کردی لیکن قرآن پاک کی حفاظت مع احادیث کے اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ البذا ان جاہل پیروں کے کہنے سے طبلہ ساریکی وین نہیں ہو جائے گا۔ وین قیامت تک وہی رہے گا جو اللہ کے رسول صلى الله عليه وسلم لے كرآئے ہيں۔ جوحضور صلى الله عليه وسلم كے دين پر نہیں چاتا اُس کو اصلی نہ مجھو، پیر کی تعریف یہ ہے کہ وہ پیروی کرتا ہو

حضور صلی الله علیہ وسلم کی ، جو آپ کے نقش قدم پر چلتا ہواور جو بے بردہ عورتوں سے بے کابا ملتا ہو وہ ہرگز پیرنہیں، بدمعاش ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابیات سے، نامحرم عورتوں سے پردہ کیا ہے تو كيا وجه ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم كے غلام بردہ نه كرين، بيغلام بى مبیں ہے تالائق غلام ہے، تافرمان غلام ہے۔جواد کیوں سے،عورتوں سے پردہ نہ کرے وہ پیر جیس پیر ہے۔ قیامت کے دن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم كى غلامى كام آئے كى ،حضور صلى الله عليه وسلم كے نقشِ قدم كام آئيں كے۔ آپ كے تقش قدم بى جنت تك لے جانے والے ہيں۔ ميراشعر ہے۔ تقشِ قدم نی کے ہیں جنت کے رائے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے رائے آپ كے تقش قدم كے سوا ہر راستہ كرائى ہے۔ ال ير ميرے چند اور اشعار ہیں۔

جو چلا نقشِ پائے نی پر کامراں ہے وہ دونوں جہاں ہیں موس جو فدا نقشِ کف پائے نی ہو موس جو فدا نقشِ کف پائے نی ہو ہو زیرِ قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سُنتِ نبوی کی کرے پیروی اُمت طوفاں سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ طوفاں سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ

# قوالى كے حال كاچیثم ویدواقعہ

آ پ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ میں گانے بجانے کومٹانے کے لئے آیا ہوں تو طبلہ سارنگی کیسے دین ہوجائے گا۔غرض لالوکھیت کے اُس مريد نے اپنا چيم ويد واقعہ بيان كيا كه طبله برجب قوالى شروع موكى تو جوان لڑ کے جوان لڑکیاں سب ایک ہی جگہ بیٹے ہوئے ہیں کوئی پردہ نہیں۔ اتے میں بعضوں کو حال آنا شروع ہوا، لڑکیاں بھی کود رہی ہیں لڑ کے بھی كودرے ہيں تو ايك نوجوان صاحب درى يربے ہوش ہوكر كركئے أس كے بعدلو في الكيلوف لوف الوف أن كا يا عجامه تمام منى سالت بت موكيا لينى انزال ہوگیا۔جس مخص نے بیمنظرد یکھا تو اُس نے توبہ کرلی کہ اگر میعل پاک ہوتا تو یہ ناپاک کیوں ہوتا۔ بھلا نماز میں کسی کی منی نکلے گی؟ تلاوت كرتے كرتے كوئى ناياك موتا ہے؟ معلوم مواكه جن لؤكيوں كى شكل ديلھى تھى كودنے ميں وبى شكل سامنے آئى اور لوشتے لوشتے أى كے ساتھ عالم تصور میں سب مجھ کرلیا۔ تو بتاؤید کیا ہورہا ہے۔

سازاور باجائیانی پیداکرتا ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں؟
﴿ إِنَّ الْغِنَاءَ يُنْبِثُ النِّفَاقَ كَمَا يُنْبِثُ الْمَاءُ الزَّرُعَ ﴾
گانا بجانا ہے ایمانی پیداکرتا ہے جیسے پانی کھیتی کوا گاتا ہے۔
حضرت عبد اللہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ؛

Restrict your state of the stat

#### ﴿ ٱلْفِنَاءُ رُقْيَةُ الزِّنَا ﴾

گانا زنا کا منتر ہے بینی زنا کو پیدا کرتا ہے چنانچہ امریکا کا ایک طالب علم کراچی آیا اُس کے والد بہت نیک تہجد گذار، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے تو اُس نے کہا کہ صاحب گانا شریعت نے کیوں منع کیا ہے، ہم امریکہ میں رہتے ہیں خوب گانا شختے ہیں، وہاں تو ہر وقت گانا ہی گانا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ گانا بجانا اس لئے شریعت نے منع کیا ہے کہ گانا بجائے سے اُس نے شریعت نے منع کیا ہے کہ گانا بجائے سے اُس کے شریعت نے منع کیا ہے کہ گانا بجائے اس لئے شریعت نے منع کیا ہے کہ گانا کہا اُدھر گذرے خیال نہیں جا میں گے؟ اس پر وہ اتنا خوش ہوا اور کہا بس کیا اُدھر گذرے خیال نہیں جا میں گے؟ اس پر وہ اتنا خوش ہوا اور کہا بس صاحب اب بجھ میں بات آگئ بس آج سے گانا نہیں سُنیں گے۔

#### ہرگناہمضرہے

توجس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے ہمارے فاکدے کے لئے منع کیا ہے۔ ہمارے فاکدے کے کئے منع کیا ہے۔ ہفتی بھی نافر مانیاں ہیں ان سے صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ اچھا ہمیں کوئی گناہ ایبا بتادہ جو بندوں کے لئے مفید ہو۔ ابا اپنے بیٹے کو اگرکسی چیز ہے منع کریں گے تو کیا وہ مفید ہوگی؟ مفید کام سے ابا اپنی اولاد کو منع کر سکتے ہیں؟ تو رہا کے بار نے میں کیا یہی جھتے ہو کہ باپ کی رحمت کا خالق، ماں کی رحمت کا پیدا کرنے والا وہ ہمیں مفید باتوں سے منع کردے گا؟ جس میں ہمارا نقصان تھا ان ہی چیزوں سے منع کردیا مثلاً نامحرم عورت پرنظر جس میں ہمارا نقصان تھا ان ہی چیزوں سے منع کردیا مثلاً نامحرم عورت پرنظر فرال دی تو ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ پند آ جائے اور تم اپنی بیوی پرظلم کرنے ڈال دی تو ہوسکتا ہے کہ وہ زیادہ پند آ جائے اور تم اپنی بیوی پرظلم کرنے

لكو-بدنگاى سے شريعت اس كئے منع كرتى ہے۔ آج كتنے كھررور ہے ہيں، ادھراُ دھر نظر ڈالی وہاں مچینس کئے اب بیوی بیچاری رات دن رو رہی ہے۔ کہتی ہے تعویذ دے دوشوہرتو میری طرف منہ ہی نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی اور لڑکی سے تھنے ہوئے ہیں۔ سارے گھر کا چین چھن جاتا ہے۔ دیکھو شریعت نے نگاہ کی حفاظت کا حکم دیا اس سے کتنا فائدہ ہے کہ جولوگ جتنا آ تھوں کو بیا کر رکھتے ہیں، جتنے پر ہیز گارہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں سے جیسی محبت کرتے ہیں اُس کی مثال نہیں مل علی اور جولوگ بدنگاہی میں مبتلا ہیں اُن کے اخلاق خراب ہیں، اُن کی بیویاں رو رہی ہیں۔ مجھ سے تو پوچھو، میرے پاس تو سیساری خبریں آئی رہتی ہیں۔ بعض بیویاں روتی ہوئی کہتی ہیں كرصاحب جى جا ہتا ہے كرز ہر كھالوں ، شوہر فلال عورت كے پاس جاتا ہے، رات کو بارہ بے آتا ہے، مجھ ہے تھیک سے بات بھی نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ مجھے تم اچھی نہیں لگتی ہواس کئے میں فلال عورت کے پاس جاتا ہول، مجھ ے منہ پھیز کرسوجاتا ہے۔بدنگائی سے کھر دوز نے بن جاتا ہے۔اس کئے جو جتنا شریعت کا پابند ہے چین سے ہے اُس کے گھروالے بھی چین سے ہیں۔ اس لئے ایک ویداراللہ والی عورت سے اُس کے شوہر نے پوچھا کہ کیا میں ڈاڑھی رکھ لوں تو اُس کی بیوی نے کہا کہ ضرور رکھ لو۔تم جب ڈاڑھی ر کھو کے تو تم ہمارے ہی رہو گے، دوسروں کے نہ بن سکو کے کیوں کہ ٹیڈیاں آج كل كے ڈاڑھى والوں كو يسندنبيں كرتيں اس كئے تم فوراً ركھ لو۔ يائنى برى چيز ہے۔ يه آپ كے شهر حيدر آباد اى كا واقعہ ہے بيراس كى نہايت

ایمانداری کی بات ہے، نیک عورت جائے کی کہ میراشوہراللہ والا بن جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا غلام بن جائے۔ تو میں اس عورت کو مبار کباد پیش کرتا ہوں کہ نہایت ہی لائق خاتون ہے۔ اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے اور جزائے خیر دے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی پہچان تولالوكھيت كے جعلى بير كا واقع چل رہاتھا۔اس بير كے ايك مريد نے جب دیکھا کہ یہاں قوالی میں انزال ہورہا ہے، مردعورتیں اکٹھے بیٹھے ہیں طبلے سارنگیاں نے رہی ہیں، بریانی کی بوٹیوں پر جھڑے ہورہے ہیں، جماعت کی نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں ، قوالی سُن رہے ہیں نمازیں قضا كررہے ہيں تواس كا دل كھئك كيااس نے مجھ سے يو چھا۔ ميں نے كہا ديكھو الله تعالی نے جو دین نازل کیا اُس میں نعوذ باللہ الی خرافات ہوسکتی ہیں؟ كيا حضور صلى الله عليه وسلم كے زمانے ميں بھى طبله بجا ہے؟ كيا حضرت على رضی اللہ تعالی عنہ نے طبلہ بجایا ہے سارنگی بجائی ہے بھی قوالی کی ہے؟ كيا حضور صلى الله عليه وسلم كي قبر برصحابه جاكرعرس كرتے تھے؟ اور وہال بير طلے وغیرہ بجتے تھے جو آج قبروں پر ہور ہاہے؟ کیوں دین کی پاک لائن میں غیردین کی کٹرلائن ملاتے ہو۔اگرشہرکے یائی کی صاف یائب لائن میں گندے محركى بائب لائن مل جائے اور يائى يينے ميں بدبوآنے لگے توسب جلانے لکتے ہیں کہ بھائی بانی کی لائن میں کٹر لائن مل گئی ہے، بدبو آ رہی ہے،ہم اور ہمارے بیج بیمار پڑ جا کیں گے۔آہ! رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی جو صاف پائپ لائن عطا فرمائی تھی آج پچھ شیطان قتم کے لوگ اس میں بدعت کی، شرک کی گٹر لائن ملا رہے ہیں اور نتیجہ کیا ہورہا ہے، دکھے لوگہ لوگ مشرک اور بدعتی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر بدعت کا عذاب یہ ہے کہ جہاں بدعت ہوگی وہاں سنت وفن ہو جاتی ہے۔ جتنے بڑے برے برے بدے بدعتی پیر ہیں میں اُن سے پوچھوں گا کہ بتاؤ وضو کی کیا شختیں ہیں، نماز کی کیا شختیں ہیں، محد میں آنے جانے کی سنت سنادو، سوتے وقت کی دُعا کیا شنوی، سوکے اُٹھنے والی دُعا سنادیں۔ عاشق رسول بنتے ہیں اور رسول کی سنت سنادو، سوکے وقت کی دُعا اور رسول کی سنت سنادو، سوکے اُٹھنے والی دُعا سنادیں۔ عاشق رسول بنتے ہیں اور رسول کی سنت سناوں کا علم نہیں۔ اِس لئے اُس مرید نے جعلی پیر سے بیعت تو ڈ دی اور اہل حق کے سلسلے میں داخل ہوگیا۔

# حضرت بيرمحمر شاه سلوني رحمة الله عليه كاواقعه

ہندوستان کے ضلع رائے ہریلی میں ایک شہر ہے سلون۔ وہاں ایک ہہت ہوے ولی اللہ گذرے ہیں پیرمحمد شاہ سلونی رحمۃ اللہ علیہ۔ بید عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے اور اتنے ہوئے ولی اللہ تھے کہ عالمگیر نے انہیں خطاکھا کہ میں حیر رآبادد کن پرحملہ کرنے جارہا ہوں، بہت مصروف ہوں اگر آپ وہلی کے ہزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنے تشریف لا کیں تو ہمیں آرا آپ وہلی کے ہزرگوں کی قبروں کی زیارت کرنے تشریف لا کیں تو ہمیں کھی آپ کی زیارت نصیب ہوجائے گی تو بادشاہ کو کیا جواب لکھتے ہیں، میں نے وہ جواب خود پڑھا ہے، چھیا ہوا ہے۔ لکھتے ہیں فقیر را با ہزم سلطانی چہکار،

Sales of the second second

کر ہے دارم چوں گرسندی شوم مہمانی می کند چوں بخیہم پاسبانی می کند کر ہے ما
بس باقی ہوس بعنی فقیر کو بادشاہوں کی محفل سے کیا کام میں ایک کریم سے
تعلق رکھتا ہوں بعنی اللہ سے جب بھوکا ہوتا ہوں تو وہ میری مہمانی کرتا ہے،
جب سوجا تا ہوں تو میری حفاظت کرتا ہے، میرا کریم میرے لئے کافی ہے باتی
سب ہوس ہے، یہ شان تھی، یہ جواب دیا، استے بڑے ولی اللہ تھے۔

## جعلی گدی منشین کا حال

ليكن ان بى كے خاندان ميں ايك كدى تشين ايما شيطان ہے جو دودور تریوں کو بیٹا کرتا نکہ پر چلتا ہے۔اس سے ایک شخص بیعت ہوگیا،ایے مريد بھی اندھے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ خدا الی اندھی پیری مريدی كى لعنت سے بچائے أس كا وہ مريدايك دن ناظم آباد آيا، خانسامال تھا۔ دواخاندالی چیزے جہاں ہر مے کوگ آتے ہیں۔ میں نے اُس سے پوچھا كه بھى تم كى سے مريد ہو؟ أس نے كہا كہ ہاں صاحب ميں مريد ہول سلون ضلع رائے بریلی والے پیرصاحب سے۔اب میں کھٹکا کہ بیاتو اُس عكد كانام لے رہا ہے جہال وہ چكر باز بيررہتا ہے۔ توميں نے كہا كداچھا تم سلون کے رہنے والے ہو؟ اُس نے کہا ہاں میں مرید ہوں فلانے پیر کا، میں نے کہا اچھا اس بیرے تم مرید ہووہ پیرتو عورتوں سے پردہ نہیں کرتا، أس نے كہا ہال صاحب بردہ تو نہيں كرتے بلكه دو دوعور تيس جوزانيه بدكار، بدمعاش ہیں اُن کے داکیں باکیں ہوتی ہیں۔لیکن پیرصاحب برے پر ہیزگار

College of the second of the s

آدی ہیں کھ کرتے نہیں، ازار بند کو پکڑے رہتے ہیں، بڑے کے ہیں، اُن کو کچھ مت کہو بڑے یاک صاف ہیں إدھر اُدھر عورتیں ہوتی ہیں، بس أن سے ذرا دل بہلا ليتے ہيں، أن سے اشعارسُ ليتے ہيں۔ مجھے بدى اللی آئی کہ بیچارہ نادان ہے، ایے ہی نادانوں کو بیلوگ پھالس کیتے ہیں بھی کہتے ہیں کہ ہم مکہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں اور معجد نہیں جاتے، بے نمازی ہیں۔ اس کو چھیانے کے لئے بیال چلی کہ کہتے ہیں کہ ہم کعبہ شریف میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اب بتائے، کی بوے سے بوے ولى الله جيسے، جنيد بغدادى، بايزيد بسطاى، خواجه معين الدين چشى اجميرى، حضرت سیخ عبدالقادر جیلانی بوے پیرصاحب ان بزرگول نے بھی کہا کہ ہم كعبرشريف ميں نماز پڑھتے ہيں، ساولياء الله بميشه سنت كے مطابق ائى ائى مجدول میں نمازیں پڑھتے تھے۔اللدا کبر! یہ تھے کیے نمازی، اور سنت کے عاشق اور ان جعلی پیروں کا حال سے ہے کہ نماز پڑھتے نہیں اور لوگوں کو وحوکہ دینے کے لئے کہدویا کہ ہم کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں تو میں نے اس مخض سے کہا کہ دیکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پروہ فرمایا تو یہ جو پردہ نہیں کرتا یہ تمہارا پیر شیطان ہے شیطان، اس کی بیعت فورا توڑ دوتو اُس نے کہا ارے صاحب الی باتین نہ کہتے، وہ میری ٹانگ توڑ دیں گے۔ بتائے انڈیا سے بلا پاسپورٹ ہواؤں میں اُڑ کر آ جا کیں گے مرخوف و میصنے، نادانوں کو شیطان بھی ڈرا دیتا ہے کہ اگر ہم بیعت توڑ دیں کے تو ہماری ٹا تک ٹوٹ جائے گی تو کہا صاحب وہ وہیں سے ٹا تک

Kathan zahl than zahl than zahl than zahl than zahl than zahl the

توڑویں گے، وہیں سے مجھ کوجلا کرخاک کردیں گے، بڑے جلالی پیرہیں۔ مجھے بلی معلوم ہوئی میں نے سوچا کہ رید بیچارا سیدھا سادہ ہے اس کو سمجھانا عاہے میں نے کہاا چھاسُوتم مفتی صاحب سے بیعت ہوجاؤ اُس کو میں نے بيبين كها كه مجھے ہے بيعت ہوجاؤورنداُس كوكھٹك ہوتی كہ بيرائے جال ميں پھنارے ہیں اور اس سے توارے ہیں تو ایسے وقت اللہ نے ہوشیاری دی میں نے کہا دیکھو یہاں ایک بزگ عالم ہیں،مفتی صاحب سنت وشریعت کے پابند ہیں اور وہ جو پیر ہے جو دو دو بے پردہ عورتوں میں رہتا ہے وہ خطرناک پیرے شریعت کے خلاف ہے میں وہیں کا رہنے والا ہول میں وہاں رہا ہوں میں نے بتا دیا اُس کے یہاں ناچ گانا ہوتا ہے، ندنماز ند روزہ بیسب کھانے کمانے کے چکر ہیں تھوڑا ساحال آجاتا ہے جواس کا جال ہے اور خال پر میں نے اُس کوشعر سُنا دیا۔

> حال تیرا جال ہے مقصود تیرا مال ہے کیا خوب تیری جال ہے لاکھوں کواندھا کردیا

یہ کھانے کمانے کے دھندے ہیں اور پچھنیں جہاں سنت وشریعت نہ ہو
وہاں دُنیا کا چکر ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا صاحب اگر میری ٹانگ ٹوٹ گئ
تو کیا ہوگا میں نے کہا کہ پہلے میری ٹانگ توڑے گا کیوں کہ اگر اُس کو پت
چل جاتا ہے تو جان لے گا کہ میں تجھے اُس سے تڑوا رہا ہوں تو پہلے میری
ٹانگ توڑے گا پھر تیری ٹوٹے گی اور میں نے کہا تیری نہیں ٹوٹے دوں گا
اطمینان رکھواُس کوخوب اطمینان ولا یا اور وہ مفتی صاحب سے بیعت ہوگیا اور

دُنیا ہے ایمان کے ساتھ جلا گیا الجمد للد شرک و بدعت و کفرے توبہ کرکے بس جس کی مجڑی اللہ بنادے تو اُس کا کیا کہنا۔

بعض جعلی پیروں کے چثم دیدواقعات

میں جبسترہ سال کا تھا تو مجھے پیری تلاش ہوئی تو میں خانقاہوں
میں گیا۔ الد آباد میں بارہ خانقاہیں ہیں، بارہ پیر بیٹھے ہوئے ہیں اور سب
خانقاہوں میں قبریں ہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ پیری کے لئے قبر ضروری ہے
چاہے گدھا مرجائے وہیں قبر بنادیں گے، کتا مرجائے وہیں قبر بنادیں گے
اور قوالی شروع ہوجائے گی پھرد کھھے ای قبر سے سب مائلیں گے کہ بابا ہمیں
لڑکا دے دو، ہمارا مقدمہ جمادو، ہماری شادی کرادو، اور قبر کے اندر انسان
مزار پر سے کوئی چڑیا بھی اُڑ کرنہیں جا گئی، جلا کر خاک کردیے ہیں۔ اس طرح
کول کوشرک میں مبتلا کر کے ایمان تباہ کر کے پیے کماتے ہیں۔
لوگوں کوشرک میں مبتلا کر کے ایمان تباہ کر کے پیے کماتے ہیں۔
خیر میں ایک پیر کے پاس گیا، میری بھی کم عمری تھی، مجھے تلاش تھی

كدكونى الله والامل جائے تو میں بھی أس سے الله كى محبت سيھوں۔ ايك جگه

大学生工作了工作的社会大学的社会大学工作的社会大学工作的社会大学工作的

و یکھا کہ ایک پیر صاحب بیٹے ہوئے تھے اور اُن پیر صاحب کا اگرلیاس بتادوں تو رنڈیوں سے کم نہ تھا، رکیٹم کا ہرا کرنہ پہنے ہوئے سلمی ستارے کی ٹوپی لگائے ہوئے آ تھوں میں سُرمہ لگائے ہوئے تھے، پھراس کے بعد قوالی شروع ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک صاحب کو حال آگیا اور حال آتے ہی وہ پیرصاحب کے پیروں پر سجدہ میں پڑ گیا، با قاعدہ سجدہ کیا، سجدہ جوصرف الله کے لئے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کی کوسجدہ کرنا حرام ہے لیکن وہ اس پیرکو مجدہ کررہا تھا اور صاحب اُن کے اوپر پینے برس رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس كوحال آكيا وه كامياب موكيا اورأن كے نزديك ولى الله موكيا حالاتك مارے بزرگوں نے فرمایا کرسانے کو بھی حال آجا تا ہے، اگراس کے سامنے بین بجائی جاتی ہے تو سانپ بھی جھومنے لگتا ہے تو اس کو بھی ولی اللہ مان لو۔ ارے حال سے کوئی ولی اللہ جیس بنآ۔ ولی اللہ تو شریعت وسنت کی بابندی سے، اللہ کی فرماں برداری سے بنتا ہے۔ اگرحال سے ولایت ملتی تو سارے كالے ناگ ولى الله ہوتے۔ اگر حال ولايت كى شرط ہے توسانپ سے بيعت ہوجاؤ، بہت جلدی اللہ تک پہنچادے گا۔ لہذا جب میں نے ویکھا کہ وہ پیر کو سجدہ کررہا ہے اور پیرصاحب نے اس کومنع نہیں کیا،خودکو سجدہ کرارہے تھے میں نے کہا کہ یا اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو مخلوق کوسجدہ کرنے کو حرام فرمایا اور سجده حضرت آوم علیدالسلام کوجوفرشتول نے کیا تھا وہ تعظیمی سجدہ تھا۔اُس کے بعد شریعت میں ہمیشہ کے لئے سجدہ تعظیمی کومنع کردیا گیا۔ حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ کرنا غیر الله کوحرام ہے یہاں تک

كرايك صحابي نے بوچھا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيا ميس آپ كو سجدہ کرسکتا ہوں؟ فرمایا نہیں یہاں تک کدأن صحابی نے عرض کیا مشکلوۃ شریف كى جديث ہے كدكيا ميں السلام عليكم جب كها كروں تو ذراسا جھك جايا كروں تو حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھکنا بھی مت،سیدھے کھڑے ہوکر سلام كرو-جس نى نے اپنے آ كے سرجھكانے كوئع كيا آج أن كے أمتى خود کو تجدہ کرارے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ پیرخودکو تجدہ کرا رہا ہے تو میں وہاں سے بھاگا اور مجھ کیا کہ سے مراہ پارٹی ہے۔ایک دفعہ دیکھا کہ ایک پیرصاحب المیح کیس لئے ہوئے ائر پورٹ پر کھڑے تھے رنگین لباس میں جس میں ملی ستارے بڑے ہوئے تھے، پیرصاحب کے ساتھ ایک بیں سال کی لڑکی تھی، اُن کی عمراشی سال کی اورلڑ کی ہیں سال کی ۔معلوم ہوا میڈیکل كالح كى الركى مريد ہوگئى ہے اورا ميكى كيس ميں مقوى كولياں تھيں۔ لا ہور ميں ان كاكيس تقا،عدالت ميں باب نے كہا كه بيلاكى ميرى ہاس بيرنے اس كو پھنالياہے، آپ مارى لاكى والى يجئے بيرنے اس كو مجھاركھا تھاكم دیکھوا گرتم بھے سے شادی کرلوگی تو تمام مریدین تمہارا ہیر چومیں کے اور خوب عزت ملے کی اور اُس نے کہا میں کہ میں میڈیکل ہو پیل بنوادوں گا، كروروں رويے ميرے پاس بيں۔ أس لؤكى نے بھى لا ي بين آكر عدالت میں کہددیا کہ میں اپنے باپ کے پاس تبیں جاؤں گی، میں ای پیر کے ساتھ رہوں گی۔بے چارے ماں باپ روتے ہوئے چلے آئے۔

بجین میں اللہ تعالیٰ کی تلاش میں میں ایک دوسرے پیرکے پاس گیا

جو مریدوں کے مرغے کھا کھا کر گویا مرغوں کا قبرستان بن گیا تھاجس پر میرا شعر ہے۔

ہزاروں مرغے بناکے مدفن ترےبدن میں جو سوگئی ہیں انہی کے قام سے بہتیرے اعضا بھی موٹے موٹے سے ہوگئے ہیں اور جن کی کسی بنتی میں آمد کی خبرس کر سارے مرغے ہم جاتے ہیں۔ سارے مرغے بیخبرس کے ہم جاتے ہیں سارے مرغے بیخبرس کے ہم جاتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ بستی میں کوئی پیرآیا

اورجوائے مریدوں سے یوں کہتے ہیں۔ بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا

بيسب مير اشعاريل-

CONTRACTOR TO THE STATE STATE

غرض میں نے پوچھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے، اللہ تعالیٰ
کیے ملیں گے۔ اُنہوں نے کہا کہ ہاں صاحب یہاں ذِکر کرایا جاتا ہے
لیکن اتنا ذکر کراتے ہیں، اتنی زبردست ریاضت کرائی جاتی ہے کہ ایک
مرید پورا بکرا کھا جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ بھی ہمارے بیف میں تو اتنی
جگہ نہیں ہے، میں تو ایک بکرا کھا کر مرجاؤں گا کیوں کہ طبیہ کالج میں
طب پڑھ رہا تھا، تھیم کو یہ سب چیزیں معلوم رہتی ہیں۔اس کے بعد وہاں
سے بھی بھا گا۔

#### اولياء الله كي عظمت

میرا بجین بی سے بیزوق تھا کہ اللہ طے گا ولی اللہ سے لیکن شرط

یہ ہے کہ وہ ولی اللہ ہو بھی تو۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا

کہ بخاری پڑھنے والوسُن لو اللہ والوں کے جوتوں کے بنچ جوشی کے

ذرات ہیں وہ بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں۔ ہم تو

اولیاء اللہ کی اتی عزت کرتے ہیں گرشرط بیہ کہ وہ ولی اللہ ہو۔

خاندانی بیری اور جائشینی کی لعنت

بیاب ٹو ڈیٹ بیڑی پیتا ہوا جس کوروزہ نماز کا اہتمام نہیں جا ہے بزرگوں کی اولاد ہو ولی اللہ نہیں ہوسکتا، اس کو مقتدا نہیں بنایا جاسکتا۔ د يھے ايك آ دى ڈاكٹر جين ہے، ڈاكٹر كا بيٹا ہے۔ اُس كا باب آپ كا خاندانى ڈاکٹر تھالیکن بیٹے صاحب کیا کرتے ہیں؟ آلوسزی بیجے ہیں۔آپ کو ملیریا بخار چڑھ گیا تو کیا آپ ڈاکٹر کے بیٹے سے جو آلو سبزی بیچنا ہے یا وی بیریڑی ہے یا ایم ایس ی ہے اس سے آپ علاج کرائیں گے؟ كوئى آب سے لاكھ كے كہ اس سے الجكشن لكوا ليج تو آب لكواكيں كے الجكشن؟ كہيں كے بيتو جان سے ماروے كاكيوں كداس كا ابا ۋاكٹر تھا بيتو نہیں ہے۔ میں اپنا جم اس کے سردنہیں کرسکتا، اپی جان اس کے سرد نہیں کرسکتالین آج ایمان سپرد کیا جارہا ہے کہ صاحب خاندانی پیر ہے نماز روز منہیں کرتا تو کیا ہوا۔ دوستو! رونے کا مقام ہے کہتم اپنی جان وجسم

CONTEXT THE SECTION OF THE SECTION O

كوخاندانى ڈاكٹر كے بينے كے جو ڈاكٹرنہيں ہے أس كے حوالے نہيں كرتے لیکن اینے دین وایمان کو چکر بازوں اور کثیروں کے حوالے کردیتے ہو۔ ببرحال خوب سُن لو، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ہم منوانا نہیں عاہے کہ آپ ضرور ہماری بات مان لیس مگر میں آپ کی محبت میں بیات پیش کررہا ہوں کہ قیامت کے دن اللہ تعالی یہ بوچھیں کے کہتم نے ہارے پیغیرصلی الله علیه وسلم کی کن کن سنتوں برعمل کیا۔الله تعالی قیامت کے دن نی صلی الله علیه وسلم کے طریقے کے متعلق سوال کریں گے۔ بیبیں پوچھیں کے كةتمارا خانداني پيركيا كرتا تقاءتم نے بيرى بي يائبيں \_تمہارا خاندائي بير جوبیری پیاکتا تھاتم نے اس کی اتباع کی یانہیں،اس کےطریقے پر چلے یا نہیں۔تہارا پیرچرس بیتا تھاتم نے کیوں چرس نہیں پی، کیوں نشر نہیں کیا، سد کا تمبرتمهارا پیربتاتا تھا بیشعبدہ بازی تم نے کیوں نہیں میسی بلکدا گرمرید بھی يركتين كرے كا، چى اور شراب سے كا، شركھلے كا، نماز روز و نہيں كرے كا تواس کی بھی بٹائی ہوگی۔اللہ تعالی ہوچیس کے کہتم نے نماز سنت کے مطابق یردهی یا نہیں، وضوسنت کے مطابق کیا یا نہیں ، روزے رکھے یا نہیں، جب لباس يا جوتا يهنية منص تو أس وفت نبي كى سنت ياد آتى تھى؟ بياتو آج كل كوئى سننے کے لئے تیارہیں۔ کہتے ہیں کہ بیاتو مولویوں کا راستہ ہے آپ بتائے كمولوى كاراسته بي في كاراسته بي؟ مولوى قانون بتاتا بياتانهيل-ہاں کوئی حوالہ نہ دے، بغیر قرآن و حدیث کے حوالے کے بات کرے تونہ مائے۔ ہم تو كتاب الله كا حوالہ دے رہے ہيں، بخارى شريف كے،

Cathach of the last to the last of the las

مسلم شریف کے حوالوں ہے بات پیش کردہ ہیں۔ پھر بیک میری آ ب ہے كوئى برانى وسمنى تبين كريس آپ كو غلط راسته برلكا دول يا جم نذرانے والے بیر ہیں کہ آپ ہم کو چھوے دیں گے یامیرامکان سجادیں گے۔ مجھے چھہیں جاہے بھے تو دل سجانا جاہے، الله كى محبت سے، رسول الله صلى الله عليه وسلم کی محبت سے ہمارا دل سجا ہوا ہوہمیں بیکافی ہے جاہر پھھ بھی نہ ہو، سکون تو اندر کا سکون ہوتا ہے ، دل کا سکون اصلی سکون ہے۔جس بندہ سے الله تعالی راضی ہول وہ بندہ قیمتی ہے، جس بندی سے خدا راضی ہو وہ بندی قیمتی ہے درنہ لا کھ جسم سجالو، لا کھ زوبیہ نام ونمود پرخرج کردو، لا کھ شادی بیاہ میں خرج کردوای سے چھمبیں ہوتا۔بس اللہ کوراضی کرو جاہے وُنیا مہیں گالیاں وے پرواہ مت کرو، دُنیا والوں کے ساتھ جیس رہنا، دُنیا والے ہمیں اللہ کے غضب سے نہیں بچا سے ۔شادی بیاہ میں سادگی اختیار کرو۔ میں نے اسے بیٹے مولانا مظہرمیاں سے کہا کہ بہت سادگی سے اپنے بچوں کی شادی كرنا \_ ميں نے أن كى لين اين لڑ كے كى شادى جار ہزار ميں كى تھى اور جار ہزار میں بیٹی کی شادی کی ۔ لڑکی کی شادی میں تو میں نے برات میں آنے والوں کو مجھ کھلایا ہی جیس الوکی والوں کو براتیوں کو کھلاتا سنت جیس ہے۔اللہ کاشکر ہے كرآج كيے آرام سے ہول ورند قرضدلدا ہوتا اگر ميں بھى ايك لا كھ خرج كرتا تو قرضه تو مل جاتا اور مريدلوك دے بھى ديتے مرآج يہال كيا ہوتا؟ میری نیندحرام ہوتی، آج میں سکون سے شند وجام میں اللہ کی محبت کے جام پی رما ہوں، میمزیدار باتیں کررہا ہوں۔ورنه سب مستی ختم ہوجاتی اور ہروقت

TRANSPORT THE MENT THE MENT THE SHE

75

HERE THE SHEET OF THE SHEET

كہتا كہا كہا الله قرضه اداكرادے ، چرايے پيروں كومريدوں سے بھى كہنا يدتا ہے كہ بھائى مارے حال پر رحم كرون مم بہت مقروض ہيں۔ لاحول ولاقوة! ایسے پیرکو بھی طلاق دوجوائی حاجت اللہ کے سوامریدوں سے مانکتا ہو، دین کی بات اور ہے، مدرسہ، مجد میں پیسہ لکوادو، تھیک ہے لین معجد میں بھی اگر دیانت ہے نہیں لگاتا بلکہ خود کھاتا ہے تو اس کو بھی نہ دو جیسے ایک محض محد کا چندہ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ خدا کی قتم مجد میں لگاتا ہوں۔ ایک شاگرد نے و یکھا کہ اس نے مسجد کے پیسے سے مرغا منگوایا اور کھایا۔ بعد میں شاگرونے تنہائی میں کہا کہ استاد جی آپ نے تو مجد کے لئے چندہ لیا تھا لیکن آپ نے اس سے مرغا منگالیا، آپ تو کہتے ہیں کہ میں مجد میں لگاتا ہوں۔ اس نے کہا تو بیوتوف ہے۔ میں نے نوٹوں کومسجد کی دیوار سے لگادیا تھا اس کے بعد مرغا منکوا کر کھالیا، میں غلط تھوڑی کہتا ہول کہ خدا کی قتم میں نے معجد میں لگادیا۔ جیسے ایک سیٹھ تھا، وہ روزانہ نج آٹھ آنے کی برفی کھالیتا تھا اورگا ہوں سے کہنا تھا کہ خدا کی قشم صرف آٹھ آنہ کھایا ہے۔سب لوگ کہتے كر بھى ايبا دُكانداركہاں ملے كاجومرف آخر آندنع ليتاہے، اى كے يہال سے خریدولین جب دوسری و کانوں پر گئے تو پہتہ چلا کہ ہر چیز پراس نے خوب ٹھا ہے، تب اُس سے کہاتم نے تو کہا تھا کہ میں نے آٹھ آنہ کھایا ہے، ية بردا فرق ہے، تم نے تو ہم كولوث ليا، أس نے كہا غداكى فتم ميں نے آتھ ای آنے کھائے ہیں۔ بعد میں پنہ چلا کہ فتح آٹھ آنے کی برفی کھالیتا ہے أس روسم كها تا ب- چكربازون سے خدا بچائے۔

لبذا اس زمانے میں اگر شریعت وسنت کے مطابق کوئی سچا پیرال جائے تو اس سے بڑھ کرخوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ہم سبشکرادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے بزرگوں سے تعلق بخشا ورنہ ہم بھی چس پی رہے ہوتے۔

# جعلى خانقا ہوں كى حالت زار

میراایک دوست جو پہلے ایک جعلی پیر کے چکر میں تھا سندھ کی ا کی جعلی خانقاہ میں اس کی زندگی تباہ ہوگئ، دس بادام میں ایک تولہ چرس محوث كراس كو بلاتے تھے،اس كى جوانى بربادكردى،كى كام كانبيس رہا۔ آ جکل میرحالت ہے کہ جعلی خانقاموں میں جاہل پیر بردی بردی مو تجھیں لئے بوئے بیٹے ہیں نہ نماز ہے نہ روزہ بس ہر وقت گائے چلی آربی ہے اور بریانی کی ربی ہے، قوالی ہور ہی ہے اور اس کے بعد بدمعاشیاں الگ كررے ہيں، بدلعلى جيے كناه كبيره ميں مبتلا ہيں۔ اس نے كہا كہ ان جعلی بیروں سے پولیس والے دُعاکیس کرانے آتے تھے تو ہم جتنے لڑ کے و ہاں رہتے تھے آپی میں کہتے تھے کہ بید دُعا کرانے والے سب اُلّو ہیں، بدمعاشوں سے دُعا کرا رہے ہیں، کیوں کہ نہ نماز نہ روزہ ان کی دُعا کیا قبول ہوگی ۔ لوگ وہاں پینے کی لائے میں کھانے کی لائے میں اندر بڑے و ي بيل ورنه وه خوب مجھتے ہيں كہ جو شريعت وسنت كے مطابق نه ہوگا اس کی دُعا کیسے قبول ہوگی۔

Shipe you will shipe you will shipe you will shipe you will ship the

#### ولايت اور بزرگى كامعيار

الله والا بننے کے لئے اللہ نے قرآن مجید میں ایک معیار بتا دیا كر اے نيآب اعلان فرما ديں إِنْ كُنتُمْ تُحِبُونَ الله اگر تم الله ے محبت كرنا جائے ہو فَاتَّبِعُونِي تو حضور صلى الله عليه ولم كے طریقے پر چلو، عورتوں سے بردہ کرو، تصویریں گھر میں مت رکھو، پانچ وقت کی تمازیر موء ایک مٹھی ڈاڑھی رکھومونچھوں کو کٹاؤ، یاجامہ مخنہ سے اُونچا رکھو، رمضان شریف کے روزے رکھو، جو بھی شریعت کی بات ہو اُس کو ہوچھو، کتابوں میں سب لکھا ہوا ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بردی اچھی کتاب ہے اس کو لاؤ، اس کو گھر والے پڑھا کریں اور ایسے ہی بہتی زیور سے این نمازوں کو درست کرو۔ جو کام بھی کرنا ہو ہوچھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وشریعت سے ثابت ہے یا جہیں، اس کی تار مدینہ ہے ملتی ہے یانہیں،حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا کنکشن ہے یا نہیں۔اگروہاں تک کنکشن ملتا ہے تو سمجھ لو دین ہے ورنہ غیر دین ہے۔ بس يمى معيار ہے كيوں كه دين تو حضور صلى الله عليه وسلم ير نازل موا وى وین سیا ہے اس کے علاوہ سب مراہی ہے، سارا دین آپ نے اُمت تك كبنجا ديا ميدان عرفات مي جية الوداع مي آپ نے اعلان فرمايا قَدْ بَلْغُتُ قَدْ بَلْغُتُ مِن نِي أَمت تك يورا وين يبنيا ديا- للذا شادی بیاہ ہو، تمی ہو یا خوشی کوئی کام بھی ہوتو اس کے متعلق بھی پوچھو کہ

となって、大二十年日本の大二十年日本の大二十年日本の大二十十年日本の大二十十年日本

یام سنت کے مطابق ہے یانہیں کیوں کہ قیامت کے دن سنت کے مطابق جو عمل ہوگا قبول ہوگا۔ جو چیزیں شریعت وسنت کے مطابق نہیں بیسب غیر سرکاری ہیں اور غیرسرکاری بات غیر مقبول ہوتی ہے۔ آپ بتائے اگر تعزیرات پاکستان میں کوئی دوسرا قانون بناکرشامل کردے تو پیڑا جائے گا یا نہیں؟ حضور صلى الله عليه وسلم كا دين نعوذ بالله ايسا ہے كه آج جو جا ہواس ميں ملادو۔ باب دادا كومعيار مت بناؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم كومعيار بناؤ- بيمت سوچوکہ ہارے باپ دادا ایا کرتے آئے ہیں یا ہارے خاندانی پیرایا كرتے ہیں۔ ہم پیروں كے غلام نہیں ہی ہم حضور سلى الله عليه وسلم كے غلام ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وشریعت کے جو پابند ہیں اُن اولیاء اللہ کے ہم جوتے اُٹھا کیں گے، ہم اولیاء اللہ سے دور تہیں ہوسکتے، ان کی عزت ہماری سعادت ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ والول كى صحبت سے قسمتيں بدل جاتی ہيں، شقاوت سعادت سے بدل جاتی ہے۔ دیں آم کنگڑے آم کی صحبت سے لنگڑا آم بن جاتا ہے۔ای طرح اچھی صحبت ہے بُراانسان جلداللہ والا بن جاتا ہے۔جب دیسی آم کنگڑا آم بن سکتا ہے تو دلی دل الله والا دل کیول نہیں بن سکتا۔ صحابہ کا لفظ صحبت سے ہے، صحابی كمعنى بين نبي كى صحبت يانے والا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كا صحبت يافته، كتنى بى كتابيل يره لوجب تك الله والول كى صحبت نهيل موكى الله تعالى اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كالشجيح در دِ محبت نهيس ملے گا۔ ليكن بزرگى كا معیار سمجھ لو۔ بزرگی کا معیار بیہیں ہے کہ بزرگ ہوا میں اُڑ جائے یا بغیر شق

The street of th

کے یانی پر چلنے لگے۔ بزرگی اس کا نام ہیں ہے۔ بزرگی نام ہے اتباع سنت کا۔ اگرسنت کےخلاف زندگی ہےاور وہ ہوا پر بھی اُڑ رہا ہے تو ولی اللہ تہیں ہے۔ مکھی بھی تو ہوا میں اُڑتی ہے چرکھی کے ہاتھ پر بیعت کرلو۔ بیہ جانے کے کئے کہ فلال مخص ولی اللہ ہے یا نہیں رہ ویکھو کہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتا ہے یانہیں، سنت کے مطابق اُس کا چہرہ ہے یانہیں، اس کے گھر میں شادی بیاہ کس انداز پر ہوتا ہے رکی، علاقائی خاندانی، برادری کے رواج یر ہوتا ہے یا نبی کے طریقے پر۔ دیکھواس کے گھر میں تصویریں تو نہیں بڑی ہوئی ہیں، بُت تو نہیں رکھے ہوئے ہیں، موم پھر، مٹی یا بلاسٹک وغیرہ کے كتے بلى والے كھلونے تو نہيں ركھ ہوسے ہيں۔رسول الله صلى الله عليه وسلم اس گھر میں داخل نہیں ہوئے جس گھر میں تصویریں تھیں۔حضرت مائی عاکثہ صدیقة رضی الله تعالی عنهانے دروازه پر ایک پرده ٹانگ دیا تھا جس میں تصوری تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں تصوریں ہوں جب تک میتصوریں نہیں مٹاؤ کے نی اس گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ شریعت کے مطابق لین دین نہ ہونا، سودی کاروبار اورر شوت كاكرم بازار بيساري چزيں شريعت كے خلاف ہيں الله كا ولى وى ہوتا ہے جو شریعت وسنت برعمل کرتا ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم کے طریقتہ پر چاتا ہے۔جن کو ولی بنانا ہے اس اللہ نے قرآن پاک میں فرما دیا إِنْ أَوْلِيَاءُ أَ إِلَّا الْمُتَّقُونَ مِيرِ ولى صرف وه بين جوكناه نبيس كرتے لیعنی جومیری اور میرے رسول کی نافر مانی نہیں کرتے۔ پس جس محف کو بیہ

عقل آ جائے کہ صاحب کہیں حدیث میں بیہ بات ہے، صحابہ نے ایسا کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے۔ بس سمجھ لو بیخص غیر دین سے خضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے۔ بس سمجھ لو بیخص غیر دین سے نی جائے گا اور جو ایسی پائپ لائن سے پانی پی رہا ہے جس میں گڑ لائن ملی ہوئی ہے اس کا کیا حال ہوگا لہذا سنت وشریعت کا صاف پانی ہو، بدعت کی گڑ لائن سے بچو، بیہ بہت گندی چیز ہے اور بدعتی کو تو بہ بھی نصیب نہیں ہوتی کی گڑ لائن سے بچو، بیہ بہت گندی چیز ہے اور بدعتی کو تو بہ بھی نصیب نہیں ہوتی کیوں کہ وہ اس کو دین سمجھتا ہے۔

#### شیطان کی ایک مہلک ایجاد

حدیثوں میں موجود ہے کہ شیطان نے بدعت کوای لئے ایجاد کیا کہ گناہ سے تو مسلمان تو بہ کرلیتا ہے، زنا، شراب، چوری، جھوٹ سب کو چھوڑ دے گا دے گا کیوں کہ ان چیزوں کو گناہ سجھتا ہے گر بدعت کو نہیں چھوڑ ہے گا کیوں کہ اس کو دین بجھ کر کررہا ہے۔ لہذا شیطان نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ جو تو بہ کرے گا ہم اُس کو معاف کردیں گے اس نے با قاعدہ شیاطین کو بلا کر میٹنگ کی اور کہا کہ میں ایسی چیز ایجاد کروں گا کہ آ دی اس سے تو بہ بھی نہ کریائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے جودین نہیں آ دی اس سے تو بہ بھی نہ کریائے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے جودین نہیں ہے کین آ دی اس کو دین جھ کر کرے گا۔

## عشق رسول صحابه سي

لہذادیکھوکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معابہ نے کیسے کی تھی ،جس انداز میں صحابہ نے محبت کی وہی مقبول ہے۔

آج کیا ہے کہ بارہ رہے الاق ل کوتمام شہر میں جلوں نکل رہے ہیں نہ نماز ہے نه روزه بس جلوس نكال كرسجهة بين كه حضور صلى الله عليه وسلم كى محبت كاحق ادا کردیا۔ دیکھوصحابہ نے بھی جلوس نکالا؟ کیاتم صحابہ سے بڑھ کرعاشق بن جاؤ کے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کردیں، سترشہید احد کے دامن میں لینے ہوئے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرجان دے دی اور تم بس کاغذ کی مجلجه ري لگا كراور مركوں پر كيث بنا كرعاشق رسول بن گئے۔ نماز روزه غائب، گھر میں رسول اللہ کی سنتوں کو ذرئے کیا جارہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دفن کررہے ہو، نمازروزہ لین دین اُٹھنا بیٹھنا سب سنت کے خلاف اور باره رائع الاول كو درود وسلام يده كراورجلوس نكال كراور يا رسول الله كے نعرے لگا كرعاشق رسول بنے ہوئے ہو۔ بناؤاكر تمہارا بيٹا يا ابا يا ابا كے نعرے لگائے اور اہا كہيں كہ بيٹا پانى لاؤ اور بيٹا كہے كہ پانى نہيں لاؤں گا صرف ابّا زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا تو آپ اس کو کیسا بیٹا کہیں گے؟ لائق بیٹا كہوكے يا نالائق؟ رسول كى نافر مانى كرتے ہواور زبان سے نعرہ لگاتے ہو۔ ارے میاں تہارے نعرے پرلعنت ہو۔اگرتم رسول الله سلی الله علیہ وسلم كا تحكم مانو، رسول الله صلى الله عليه وسلم كى سنت پر چلوتو تحسى نعرے كے بغير ولی اللہ ہوجاؤ کے۔ آپ سنت کے مطابق نماز ادا سیجئے، سنت کے مطابق روزہ رکھئے، سنت کے مطابق بانی جیجے، سنت کے مطابق کھانا کھائے ساری زندگی کوسنت کے مطابق ڈھالئے تب ٹابت ہوگا کہ آپ عاشق رسول ہیں اور تب آپ ان شاء اللہ ایک نعرہ کے بغیر ولی اللہ بن جائیں گے۔

公司的工作 不是他的的工作 不是他的 不是我们的 不是我们的 不是我们的

محبت نام ہے اطاعت وفر مانبرداری کا، نعرہ لگانے کا نام محبت تھوڑی ہے۔ لیکن آج کل کیا معیار بنادیا۔ایک آ دمی رات دن سنت کے مطابق رہتا ہے لیکن نعرہ نہ لگائے تو ان جاہلوں کے نزدیک وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ایک متخص جو ہرسنت پر عمل کررہا ہے، نماز روزہ نج زکوۃ کا پابند ہے، اللہ کے عشق میں تہجد پڑھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، نبی کے طریقوں پر چاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ بیروہانی ہے، مردود ہے اور ایک شخص ندنماز روزہ کرتا ہے نه شریعت وسنت پر چلتا ہے صرف بارہ رہیج الاوّل کو یا نبی سلام علیک يره كرنعرة رسالت لكا ديتا بيان ك نزويك يكا المي سنت ب حالانكه الله اوررسول کی نظر میں بیاقات اور مردود ہے کیوں کہ دین پرنہیں چاتا۔جو سے الله والے ہیں، سنت پر چلنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود، حالانکہ اصل بات سے مرکئے مردوداز فاتحہ چہ سود لینی جب تم سنت کے خلاف زندگی گذار کے مرکئے تو مردود ہواور جب مردود ہوتو پھر فاتحه و درود سے تہمیں کیا فائدہ پنچے گالا کھ فاتحہ کرتے رہو۔ بات بیہ بے کمل كو كمزور كرنے كے لئے بدعت ايجاد كى جاتى ہے، جہال بدعت بہتي ہے وہاں سنت وفن ہوجاتی ہے۔

#### درود پڑھناعین ایمان ہے

اور درودتو ہرمسلمان پڑھتا ہے التحیات کے بعد درود شریف ہے کہیں اور بیٹھ کر ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جو کھڑے ہوکریا نبی سلام علیک

Catholy you have the strain of the strain of the strain of the strain of the

نہ کے وہ وہابی ہے بتاؤ آگر اللہ تعالی کو درود کھڑے ہوکر پڑھوانا پہند ہوتاتو نماز میں کھڑے ہونے کی حالت میں درود کو اللہ تعالی فرض کرتے کہ دیکھو ہمارے نبی پر درود پڑھنا تو کھڑے ہوجانا لیکن بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات کے بعد درود کھڑے ہوکر پڑھا ہے یا بیٹھ کر؟ تو معلوم ہوا کہ درود بیٹھ کر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، نماز کے علاوہ اُٹھتے بیٹھتے چلتے درود شریف پڑھنا ہمارے بزرگوں کامعمول ہے لین اس کو اتنا پابند کردینا کے جویا نبی سلام علیک کھڑے ہوکرنہ کے وہ وہائی ہوجائے بیٹلم ہے۔

# ام اور مارے بزرگ برگزو بانی نبیں

ہم نہیں جانے وہائی کیا بلا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے قتم کھا کرفر مایا كه خداك فتم مم لوك وبإلى نبين بين، عبد الوباب نجدى سے ماراكوئى تعلق نہیں۔ وہ تو اولیاء اللہ کے قائل نہیں ہم تو اولیاء اللہ کے غلام ہیں اور اولیاء اللہ کےسلسلوں میں بیعت ہوتے ہیں۔خواتخواہ ہم پر سالزام ہے کہ نعوذ بالله مم اولياء الله كے مخالف بي اور وہائي بيں۔ جولوگ مم يربي الزام گھڑتے ہیں اُن کو قیامت کے دن جواب دیتا پڑے گا۔اصل میں انگریزوں نے اس کوا یجاد کیا تھا آ پس میں اڑانے کے لئے۔ چنانچا کی خانصاحب برایک بنے كا قرضه زياده موكيا۔ بنئے نے تقاضا كيا تو خال صاحب نے بستى والول كو بلایا اور کہا کہ بیبنیا وہائی ہوگیا ہے اس کے یہاں سے سودا مت خریدو، اب یچارا مندوکیا جانے وہائی کیا ہے، دیکھا کہ آجکل گا مکنہیں آ رہے تو وہ چکرمیں با اور لوگوں سے بوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ خال صاحب نے بتی میں

Bather of the state of the stat

اعلان کیا تھا کہ یہ بنیا وہائی ہوگیا ہے اس سے سودا مت خریدو۔ لالہ جی خاں صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ خال صاحب کیا غضب کیا میرے یہاں ایک گا کم بھی نہیں آ رہا ہے تو کہنے لگا میرا جو قرضہ ہے معاف کردو، میں ابھی اعلان کر دیتا ہوں کہ اب لالہ جی وہائی تہیں رہے اس نے کہا کہ اچھا خال صاحب سب قرضه معاف توخال صاحب نے سب کو بلا کرکہا کہ دیکھو بھی میں مندواب وہائی ہیں ہے اس نے توبہ کرلی ہے۔ حکومت انگریزنے میہ فتنه بيداكيا ورندسوچوكه جورات دن بخارى شريف يراها رها بصنت برهمل كرتاب وه تووماني باورجوين في رباب لنكونى باند هے سمندر كے كنارے بینا ہے۔ شرکا نمبر بتار ہاہے اور بین الاقوامی بارہ سم کے جھنڈے قبر پرلگار کھے ہیں، انٹر سیشنل فقیر بنا ہوا ہے اور جناب اس نے ذراسی بریانی بکادی اور یا نبی سلام علیک کا نعرہ لگا دیا اور نیاز فاتحہ کردیا آج بڑے پیرصاحب کی کل خواجه معین الدین چشتی کی نیاز فاتحه کردی وہ ولی الله ہو گیا۔ سوچو صحابہ نے تہارے طریقے پر نیازی تھی؟ نذرونیازتو فاری لفظ ہے ہمیں دکھلاؤ کس عربی لغت میں اس کا ذکر ہے، دین تو عربی میں نازل ہوا بتاؤ کس حدیث میں ہے

### ايصال وأاب كالمسنون طريقته

لفظ نیاز؟ ہمیں اگر کوئی دکھا دے تو میں ایک لا کھرویے ابھی انعام دول گا۔

اس کا نام اصل میں ایضال ثواب ہے، مُر دول کو ثواب پہنچانا ہم اس کے قائل ہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتم اینے مُر دول

これを大力はおおからなるというというというというできたとうとはなるというできた。

كوجو ثواب بہنچاتے ہو وہ بہنج جاتا ہے۔قرآن شریف پڑھ كر بخشوغر ببول کوکھانا کھلا کر بخشو، شریعت میں دن مقرر کرنامنع ہے دن کیوں مقرر کرتے ہواکر پی آئی اے کا ملٹ ہروفت مل سکتا ہے اور کوئی اخبار میں شائع کردے كرصرف كيارموي كو بغداد جانے كاكلف ملے كااس سے يہلے تبيل ملتا تو بی آئی اے والے اس پر مقدمہ کریں کے یا نہیں؟ جب اللہ تعالی ہروقت بكنگ كھولے ہوئے ہیں اورتم ہر وقت ثواب پہنچا سكتے ہوتو پھرائي طرف ہے دن کیوں مقرر کرتے ہو۔ ای طرح تیجہ تیسرے دن کرتے ہیں۔ كيول صاحب الركسي كا اليميدنث موكيا، واكثر كهتا ه كما بهي خون عاهم اورآب کہیں مارے خاندان کا رواج ہے کہ اس کوخون تیسرے دن دیا جاتا ہے۔ بتائے کیا میقل کی بات ہے۔ ای طرح مردہ بیجارے کو ابھی ثواب جائے۔ اگر خدانخواستہ اس کے قبر میں ڈنڈے پڑ رہے ہیں اور وہ کہدرہے ہیں کہ ہم تیسرے دن چیڑائیں گے، ابھی تین دن تک ڈنڈے کھاؤ۔عقل سے بھی اگر سوچو کے توعقل فیصلہ کرے گی کہ بدعت دین نہیں ہے۔ یہ تیجہ، جالیسوال سب ہندوؤں سے آیا ہے، قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ ثواب کا دروازہ چوبیں مھنے کھلا ہوا ہے جتنا جاہے تواب بخشولیکن اس کا نام ایصال تواب ہے، یہ فاتحہ نیاز سب چکر باز لوگوں کا بنایا ہوا ہے۔ ایصالِ ثواب جتنا جاہو کرو اور جب عا ہو کرو۔ کھانا بکا کرغریبوں کو کھلا دو مگر کھانے پر پڑھنے کا کہیں ثابت نہیں۔ ا بی طرف سے بیرسم بنالینا کہ جب تک کھانے پر پڑھانہیں جائے گا اس

وفت تک ثواب نہیں پنچ کا بالکل غلط ہے۔ دین میں اپی طرف سے اضافہ كرنا كيے جائز ہوگا۔غريبول كوكھانا كھلانے كا ثواب الگ ہے،قرآن شريف کی تلاوت کا ثواب الگ ہے۔ اچھا اگر کسی غریب کو دس رویے کا نوٹ دینا ہے تو اس پر کیوں نہیں بڑھتے ، کسی کو پیش کی ہوئی ہے اس کو دوا دیتے ہوتو دوا پر کیوں نہیں پڑھتے کوئی غریب سردی میں کانی رہا ہے اس کو لخاف دية موتو لخاف پر كيول تبين پڙھتے۔لہذا كھانا مو، كيڑا مو، روپيمو، جوچیز بھی صدقہ کرواں کا شرعی طریقہ ہیہ ہے کہ غریب کو دے کر اللہ تعالیٰ سے کہدووکہ یا اللہ اس کا تواب میرے باپ، دادا کو، برے پیرصاحب، سارے اولیاء اللہ کو بخش دیجئے۔ تم کو ایصال ثواب سے کون منع کرتا ہے۔ خواہ مخواہ میں تم کو بیر جاہل کہدرہے ہیں کہ بیدایصال تواب کے قائل نہیں ہیں بھی ہم تم سے زیادہ قائل ہیں کوئی دن ایسائیس جاتا کہ ہم اینے بزرگوں كواور مال باب كو ثواب ند پہنچاتے ہول۔ ہمارے يہال تعليم يہ ہے كه روزانہ این مال باپ کو تواب پہنچاؤ، تواب پہنچانے کا لفظ تو ہے لین الصال ثواب تو ہے مرقر آن وحدیث میں کوئی نیاز و فاتحہ کا لفظ وکھا دے۔

## فاتحداورنذرونياز كي حقيقت

نیاز وفاتحہ کا جوطریقہ تم نے ایجاد کیا ہے وہ قرآن وحدیث میں کہیں دکھا دو، کہیں دکھا دو کہ صحابہ نے تمہارے طریقہ کے مطابق نیاز و فاتحہ کی تھی۔ یہ نذرو نیاز ایرانی لفظ ہے، ہمارا دین ایران میں نازل نہیں ہوا

THE SECTION TO THE SECTION SECTION

عرب میں نازل ہوا ہے لہذا یہ نیاز کا لفظ خود بتاتا ہے کہ بیددین جیس ہے۔ الصال تواب كرواوريد بوچھوكم مل برے پيرصاحب كو، بزرگان دين كو، اولياء الله كو، مال باب كوثواب بينجانا جابتا مول كس طرح ببنجاوَل؟ اس كا طریقہ یمی ہے کہ صدقہ کرکے نیت کرلو کہ اس کا ثواب ان کو پہنے لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم ثواب پہنچائیں کے تو برے پیرصاحب روزی میں آکر بركت ديس كے اور مارا بجة تندرست موجائے گا اور اگر ہم اس سال گيار مويں نہیں کریں گے تو ہوے پیرصاحب ہم کو مارڈ الیں سب مراہی کی باتیں ہیں۔ خریں نے عرض کیا کہ نیاز کا لفظ ایرانی ہے اور دین عربی میں نازل ہوا جس سے ثابت ہوگیا کہ بیددین نہیں ہوسکتا اور نیاز کا جو طریقه ایجاد کیا وه بھی خودساخند ہے کیونکہ ثواب پہنچانے کے لئے نہ کھانے پر پڑھنا ضروری ہے، نہلوبان سلگانا ضروری نداکر بی جلانا ضروری۔ دین تو آسان ہے۔قرآن شریف کی تلاوت کرواس کا ثواب الگ بخش دو، غریوں کو روپیے بیبہ دو، کیڑا دو، دوا دو اس کا تواب الگ بخش دو۔ كى غريب مقروض كا قرضه ادا كرديا اس كا ثواب الك اين مردول كو بخش دو، مبحد مدرسه مين بييه ديا اس كا ثواب الك پينجا دو- اين طرف ہے تید کیوں لگاتے ہوکہ کھانے پر بغیر پڑھے اواب ہیں پہنچ گایا گیارہویں كو بى صدقه كروكى اور تاريخ مين قبول تبين موكا لاحول ولاقوة الابالله! میں بتاتا ہوں کہ بیرقیدیں سب بیٹ کی وجہ سے ہیں۔ پیٹو پیروں نے سوچا كه اگر ہم عوام كو بتاديں كے كه ايسال ثواب تم خود كر سكتے ہے تو ہم كوكون

Chief of the state of the state

پوچھے گا لہذا پیٹو مولویوں اور پیٹو پیروں نے اسکو لازم کردیا کہ بغیر بڑھے ہوئے تواب نہیں پہنچے گا لہذا اب ان کو بلاؤ۔ بغیر میرے فاتحہ نہیں ہوسکتا لہذا کھانا سامنے رکھ کر بڑھ رہے ہیں۔ اس میں بیتاثر دینا ہوتا ہے کہ بغیر ہمارے اتنا پڑھے ہوئے کھانا نہیں پہنچ سکتا لہذا جب اتنا بڑھا ہو کے کھانا نہیں پہنچ سکتا لہذا جب اتنا بڑھا ہو کا مدید دو۔ یہ بیچاری سیدھی سادی اُمت برباد ہوگئی۔

# ایک پیژمولوی کی مُر دول سے لڑائی

ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب فاتحددلایا کرتے تھے۔ان کی مرضی کے بغیر دوسرے مولوی صاحب نے ایک دن فاتحہ ولادی تو جب أس مولوى كو يت چلا كه فلال مولوى صاحب نے آكر ثواب يہنجاديا ہے تو أس نے مسجد میں رات بھر لائھی تھمائی لائھی مار مار کے مسجد میں وہ شور فل مجا دیا سب لوگ دوڑے کہ کیا بات ہے۔ کہا کہ دیکھوتم نے ایک اجنبی آ دمی سے تواب مینجوا دیا پہتہیں اس نے کہاں بھیج دیا۔اسکو مُر دول ہے واقفیت جیس می میں تمھارا برانا آ دی ہول تمھارے مردول سے میری سلام دُعا ہے میں انہی کوٹھیک ٹھیک پہنچاتا تھا آج ان کوثواب تہیں ملاوہ سب مجھے سے لڑ رہے ہیں، مجھ پر انہوں نے حملہ کر دیا میں لائقی سے مار مار کے اپنی جان بچارہا ہوں، رات بھر مُر دوں سے لڑائی ہوئی ہے۔ دیہا تیوں کے پاس علم تو ہوتا نہیں، بے جارے سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی آئندہ اب آپ ہی سے فاتحہ پڑھوائیں گے۔

Californ property and the street property and the street of the street o

## فاتحه چوری ہوگئی

ایک ایس پی صاحب جو حضرت کیم الامت تھانوی سے بیعت سے انہوں نے بتایا کہ بیں سہاران پور بیں تھانیدار تھا تو ایک آ دی نے آ کر ریٹ کھوائی کہ صاحب میری فاتحہ چوری ہوگئ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیں بہت گھبرایا کہ فاتحہ کیسے چوری ہوتی ہے۔ پوچھا کہ کس شکل کی تھی اس نے کہا کہ بانس کی نگلی کی شکل کی تھی۔ پیرصاحب اس بیس پڑھ کی تھی اس نے کہا کہ بانس کی نگلی کی شکل کی تھی۔ پیرصاحب اس بیس پڑھ کر بھونک گئے تھے کہ سال بھرتم کھانے پر چھڑک دیا کرو تو فاتحہ ہوجایا کر بھونک گئے تھے کہ سال بھرتم کھانے پر چھڑک دیا کرو تو فاتحہ ہوجایا کر کے گیا۔ بتا ہے ان پیروں نے کس قدر کرے گی۔ میری فاتحہ کوئی چرا کر لے گیا۔ بتا ہے ان پیروں نے کس قدر چھڑک دیا ہوں تو آ سان ہے اتنا آ سان ہے کہ ثواب پہنچانے میں کی مولوی کی ضرورت نہیں ہے۔

## الصال ثواب كمتعلق اكي ضروري اصلاح

دوسرے بیکہ تواب کے لئے کھانا دینا ضروری نہیں بلکہ کھانے سے زیادہ نفذ میں ثواب ہے۔ دیکھوغریوں کو بیبہ کی ضرورت ہوتی ہے، بارش میں ان کا گھر فیک رہا ہے تو آپ کی بریانی ہے اُن کی حیت ٹھیک نہیں ہوجائے گی لہذا سوروپیہ جو کھانے میں خرچ کرتے ہو وہ اس کو نفذ دے دو تا کہ اپنا گھر بنالے۔ آیک آ دمی سردی سے کانپ رہا ہے آپ نے اس کو بریانی پکا کر دے دی اس کو تو لحاف جا ہے لہذا اس کو لحاف دے کر اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ اسے قبول فرما کر اس کا ثواب بڑے پیرصاحب اللہ سے کہہ دو کہ یا اللہ اسے قبول فرما کر اس کا ثواب بڑے پیرصاحب

Catholy you have he should not be a supply to the short of the short o

شاہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرما۔ بڑے پیر صاحب کو تواب پہنچانے کے لئے بریانی دینا ضروری نہیں ہے۔ ای طرح کی غریب کو پیچش گلی ہوئی ہے، علاج کے لئے پیے نہیں ہیں، تھوڑی تھوڑی دریہ میں لوٹا لے کر دوڑ رہا ہے آپ نے بریانی لا کر دے دی کہ بڑے پیرصاحب کی فاتحہ ہے تو بریانی کھا کراس کے دست اور بڑھیں گے یا نہیں؟ لہذا اس کو نقد دے دو کہ جاؤ دوا خرید لو اور اس صدقہ کا ثواب اب بڑے پیر صاحب کو نقد دے دو کہ جاؤ دوا خرید لو اور اس صدقہ کا ثواب اب بڑے پیر صاحب نانی کو پہنچا دو۔ دین تو آسان ہے، ایصالی ثواب کے لئے نہ کی پیرکو بلانے کی ضرورت نہ کی مولوی کو بلا کر اس سے فاتحہ پڑھوانے کی ضرورت۔ کی ضرورت نہ کی مولوی کو بلا کر اس سے فاتحہ پڑھوانے کی ضرورت۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ، عقل سلیم، فہم سلیم عطا فرمائے۔

# درودشريف بريسضن كاللقين

چلتے پھرتے ورود شریف کی کشرت رکھواور خصوصاً دُعا ہے پہلے
اور بعد میں درود شریف ضرور پڑھو۔حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
اے لوگو! تمھاری دُعا قبول نہیں ہوتی، معلَّق رہتی ہے آسان کے اوپر بھی
نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پر ورود نہیں بھیجو گے۔ کیوں صاحب
اب میرے منہ ہے آپ کو درود شریف پڑھنے کو ہدایت ہور ہی ہے یا نہیں۔
ہم لوگ اور ہمارے بزرگ رات دن درود شریف پڑھ رہے ہیں کین
ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ مرگئے مردود جن کی فاتحہ نہ درود۔ ارے تو بہ کرو

The strain of th

THE RECEDENCE OF AND THE SELF AND THE

ایک ایٹم بم، کوئی علم تو ہے نہیں ان کے پاس-اس کتے اپنی دوکان چکانے كے لئے اور اللہ والوں كو اہل حق كو، بدنام كرنے كيلئے يہ جملہ ايجاد كيا۔ يہ كويا ان کی جہالت کی آخری نشانی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ قرآن وحدیث کی روشی میں ہم ان سے جیت نہیں یا ئیں کے اس کئے عوام میں مشہور کردو كه يه دهمن رسول بين، مردود بين - شيطان بهت حالاك ب اس ف سوحیا کہ علم کی روشی میں اہل حق سے جیتنا تو مشکل ہے اس لئے جاہلوں کو سکھا دیا کے ایے جملوں سے اپنے اندھروں کی پر چھائیاں ڈالتے رہنا لیکن اہل علم کے پاس علم کی الیمی روشی ہے جن پر جہالت کے اندھروں کا زور نہیں چاتاء اندھیرے دہاں ہے خود بھاگ جاتے ہیں۔حضور صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثة الانبياء علماء وارث ہیں انبياء كے اورفرمايا كرجس نے كى عالم سے مصافحہ كيا كويا اس نے نبی سے مصافحہ كيا۔ عالم كا اتنا برا درجه ب اور فرمايا كه عالم كى فضيلت تمهارے پر اتى ب جننى میری تہارے اوئی بہے، علماء کو جنت میں جانے سے پہلے سفارش کا اختیار دیا جائے گا کہ جن کی آپ سفارش کرنا جاہیں اُن کی سفارش کریں، جن کو جاہیں جنت میں لے جائیں۔ آہ آج اٹبی علماء کو مرکئے مردود جن کی فاتحد ند درود كہا جا رہا ہے۔ اس ظالم سے پوچھوكدتم كونورانى قاعدہ بھى ياد ٢٠٠٠ تم تو قرآن شريف بهي سيح نبيل پاه سكة ، التيات بهي نبيل باه سكتے ہواورتم علماء كوالي باتيں كہتے ہوجيے ہارون رشيد شابى جلوس ميں جارہا تھا تو ایک بھٹی نے کہا کہ آج کل بادشاہ میری نگاہوں سے گرا

Retrient Table that Table that The the the the the the

ہوا ہے۔ ہارون رشید کو خبر دی گئی کہ بھنگی جو جھاڑو لگاتا ہے، کو کے کنستر أفحاتا ہے یوں کہدرہا ہے کہ آج کل بادشاہ میری نگاہوں سے گرا ہوا ہے تو بادشاہ ہنااور کہا کہ بھلیوں کی نظر میں ہم کوعزت کی ضرورت نہیں ہے۔ان جاہلوں کے کہنے سے علماء کا کچھ تہیں بھڑتا، کہنے والے اپنی عاقبت خراب كرتے ہيں۔ الله اكبر! علماء كى كياشان ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہس نے میری اُمت کے عالم کا احرّام ہیں کیا فکیسَ مِنا مرااس سے کوئی تعلق تہیں۔

بس مجلس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اپنے گھروں میں سنت کی اشاعت کرو جب سنت کے دریا بہیں کے سنت کی بارش ہوگی تو بدعت کی گندگی خود بہہ جائے گی جب بارش ہوتی ہے تو جننی گندی نالیاں ہیں ان کی گندگی سب بہہ جاتی ہے سنت کی بارش کردو گھروں میں شہروں میں محلوں میں محدول میں ہر جگہ ہروقت سنت کا اہتمام کرو۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زندہ ہونے سے بدعت مردہ ہوجائے گی۔اللہ تعالی ہم سب کوعقل سلیم،فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے راہ حق پر قائم رکھے اور کمرابی سے بچائے۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلُقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحْبِهِ ٱجُمَعِينَ بِرَحُمَتِكَ يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ 公公公公公

The same of the sa

# الميكافي والمال

بيسے خور شيد ہو آسمال ميں جس سے اسلام ہیلاجہاں میں كيا اثر جو گاآه و فعن ال مي آپ کا ذکرہے دوجہاں میں عشق ہو آپ کا قلب میاں میں آب كارتب دونون جمان مي ود بھلا جائے سے گلتاں میں جوے اسلام الرحبال میں

آب كامرتب أى جمال يى دو تویے شر دین گرنه صب برعلی جوزیاں بر ورفعت كانعساميه شرط توحید کال سی كونى سمجمع كاكب ،غيرمكن! بزکن بدیہ جس کی نظر ہو نام كيما ہے ہيا رائحد جن كے صَد قيبيل الم الم یہ ہے فیصن اِن نور نبوت

> كياكهول رفعت شان گنبد يجهنين وم المح اخترزال مي



- مسلى الله عليه وسلم

عادفتا بنيض في الناشاء محمل ومرات المام









عش قال ١٠٠٨ من الدست كوفر ١٠٠٠ من قول ١٠١١ ١٩٩٩



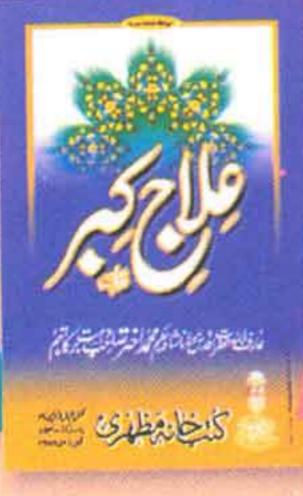









